بإدانام

جلاسوتم خورلوشن سوائے جیات مافظ داکر نواب سیداللاہ بها در ۱۹۲۷،۲۹۱ مسلسعید خان دالی جفادی ۱۹۲۷ کی کرم مشلم برنبوری

على كثره

Phish

بهرجولی کهانی بادائی دوسسری جلد نامسمل ره کنی اب بهرترانی یادون کوشبردقلم کررها بون

## بِمْرِاللِّل لِتَخْلِقُونُ

### ال الذيابوائيات اسكاؤت

سیاسی خورکات سے ہرطرف مجھ شکا علی ایک سوشل خوبک میں ایک سوشل خوبک میں بھی کام کرنے کا ت سے ہرطرف مجھے شکا کا و میں بھی کام کرنے کا مو فعہ ملا - لاارڈ ولٹکٹرن نے جو بجٹے بندوتان کاچیف کشنر مندوستان کے چیف اسکا وُل بھی مختے مجھے ہندوتان کاچیف کشنر مقررکیا - یہ ایک اعزازی خدرت نفی مگربہت ہی دلچیپ نفی - مجھے ا بینے ملک کے نوجوانوں سے طف کا موقعہ ملا - اُن کے جہالات - ان کی امبریں۔ ان کے جذبات اوران کی دشواریوں کو جہنے کا موقعہ ملا -

بوائے اسکا وُٹ تخریک کے بانی لارڈ بیڈن پا ول نظے۔ یہ ایسے
خوش نفیسب اور باا فبال نظے کہ اُن کی تخریک بوائے اسکاوُٹ اُن کی ندگی
ہی ہیں وُ نیا میں مقبول ہو گئی۔ مجھے کمیونسٹ ممالک کا توعلم نہیں کہنا ور نرتی یا فئہ ملکوں میں بوائے اسکاوُٹ کی تخریک اورنظیم میرک میں شروع ہوگئی۔ لارڈ بیڈن پاکول عالمی جبیت اسکاوُٹ کے اس سلمیں
لیکن اس سے ہالکل جُدا طور پر دبرای بیڈن یا وُل نے ایک شطیم اوکیوں کے
واسطے بنائی اور اس کا نام گرل کا کیڈر کھا گیا۔

بہج بھی فاہل غورہ کہ لارڈ اورلیڈی بیڈی با ول کہ جا بیک الہمین ملک کے باسٹند کے باسٹند کے باسٹند کے جاسٹند کا کام ایٹ سے وہاں ہیت زیادہ سے مگر بابی ہم لیانی خورک نے موفو انتظام کہیں کی این تخریک نے دونوں جاعیوں کو الگ الگ رکھا۔ کوئی مخلوط تنظیم کہیں کی افراد کو ایک الگ رکھا۔ کوئی مخلوط تنظیم کہیں ہیں کہ فوج رکھوں کی اوراد کوں کی تنظیم لارڈ ایک ہیٹن با وُل نے خود کی جس کے معنی ہہ ہیں کہ نوع رکھوں کے لئے ایسی مخلوط تنظیم ہم کا بنا ناخط نے ہیں اور وہ بھی دھی ہو جانات بعض اوقات ال کی تعلیم و تربیت ہیں موجائے ہیں اور دوسر کے ہمت سے مقامات کے اس جیٹیں ہو جا دو کور کہ تا ہو تا تھا۔ گوجی فارد دسر سے ہما اسٹن کی موقعہ ملا تو بہت ہیں جو جیٹنہ نا ہما کی کا اقفاق ہو اور ایسے ملک کے فونہالوں سے شام ال کا موقعہ ملا جبیت ہیں کا موقعہ ملا جبیت ہیں کور وہ ہمرائے کی سفار شس ہم جبینہ نا سائی کا موقعہ ملا جبیت اور دوسر کے ہمت ہما کا دوسر کے ہمت ہما کا دوسر کے ہمت ہما کہ دوسر کی ہمت ہما کا دوسر کی کی موقعہ ملا کو جبیت اور دوسر کے ہمت ہما کا دوسر کی ہمت ہما کو جبیت اور دوسر کے ہمت ہما کو جبیت اور دوسر کے ہمت ہما کو جبیت اور دوسر کے ہمت ہما کو دوسر کے ہمت ہما کا دوسر کی ہمت ہما کو جبیت اور دوسر کے ہمت ہما کا دوسر کیا دوسر کی ہمت ہما کی دوسر کی ہمت ہما کو جبیت کی ہما کو دوسر کے ہمت ہما کو جبیت کو جبیت کی دوسر کیا ہمت کیا تھا کو دوسر کیا ہمت کی دوسر کیا ہما کیا دوسر کیا ہما کیا کہ دوسر کیا ہمت کیا دوسر کیا ہمت کی دوسر کیا ہما کیا کہ دوسر کیا ہما کیا دوسر کیا ہما کی کو دوسر کیا ہما کیا کہ دوسر کیا ہما کہ دوسر کیا ہما کیا کہ دوسر کیا ہما کو دوسر کیا ہما کو دوسر کیا ہما کیا کہ دوسر کیا ہما کیا کہ دوسر کیا ہما کہ دوسر کیا ہما کہ دوسر کیا ہما کو دوسر کیا ہما کہ دوسر کیا ہما کیا کہ دوسر کیا ہما کو دوسر کیا ہما کیا کہ دوسر کیا کیا کہ دوسر کیا

ں رڈ بیڈن یا وُل کا دختلی ہے۔

وری اسلام وری اسلام و بین بها رعده ما در اسلام اسلام اسلام و بین بها رحده ما در اسلام و بین بها رحده ما در اسلام و بین بها بین به اسلام و بین به بین بین به بین بی

اس مونعه برجار بزار اسکا و شدوسان کے مختلف حصول سے جمع بولے تھے اس بیں دلیری ریاں نول اور برٹش اندیا ہر جگہ کے نمان ہے تھے۔
بیں فی اس کا افتتاح یکم فروری کمسواع بیں کیا تھا ہر ایک بہت ہی دلکش نظارہ تھا جس کی یا دیم بیٹ قائم رہے گی۔ ملک کے استے نوجوال مختلف ذیا نہیں بولے والے ختلف فرہیں کے بیرو مگر خیفی بھا بیول کی طرح ایک نربیب کے بیرو مگر خیفی بھا بیول کی طرح ایک نوفت نک سانڈ رہے تھے کھیل اور تقریبات میں شریک ہوئے میں اور کوئی اور تقریبات میں شریک ہوئے میں اور المقریبات میں شریک ہوئے اور المقریبات میں شریک ہوئے میں اور المقریبات کی بناور پر در میں ہوئے میں اور المقریبات کی بناور پر در میں المقریبات کی بناور پر در میں ہوئے کی بناور پر در میں ہوئے کی بناور پر در میں کا در المقریبات کی بناور پر در میں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی بناور پر در میں ہوئے کی ہوئے کی

سرفروری کولارڈ لنکھنگر تجینیت جیھنا اسکا وط ملارڈ اورلیڈی سیر پاول آئے ہیں نے اُن کا استقبال کیا اور جبوٹر سے پر بہ حضرات کھڑے ہوئے اور جاریزار اسکا کوٹ نے دیا رح پاسٹ کے ساتھ سلامی دی - ولبہ لئے نے با د شاہ کی طرف سے ایک بیام بھی اپنی تقریم ہیں پڑھا - جس کا اقلباس حسب ذیل ہے -

#### All India Boy Scouts Association.

"My personal connection with the Boy Scout Movement in England enables me to appreciate fully the keenness of both scouters and Scouts under the Leadership of the Chief Commissioner, Nawab Sir Mohammad Ahmad Said Khan (of Chhatari) in having brought the movement to its ever increasing high standing in numbers and efficiency throughout India. I would congratulate you all specially on the valuable Public services rendered by Scouts on various occasions."



### All India Boy Scouts Association. The Viceroy's House, New Delhi.

I am glad to be with you today and as, Chief Scout for India, to see a Jamboree at which every Province and every State affiliated to the Boy Scout Movement is represented. I am particularly happy to have this opportunity to welcome, on behalf of all of you and India the Chief Scout himself. I know well what good work the Boy Scout Movement has done, and at Krokshetra and in the Quetta-earthquake—to take two outstanding examples only—you rendered to your country services of the greatest possible value. In every province I have visited I have been glad to see representative contingents of Boy Scouts, and to find them smart, well-disciplined, orderly and keen.

His Majesty the King-Emperor, in the gracious message which I have just read to you, emphasises the importance of the Movement as Training School in all the qualities of body, mind and spirit which tend to make good citizens for India. Those of us who have been fortunate enough to see the working of the Movement and the results it has achieved in this country, realise fully how well-earned has been the praise which His Majesty has bestowed on the Movement.

Let us see to it that we continue to grow in numbers and in efficiency: true to our motto and faithful to our Scout promise. (Sd.)

#### مبري افتناحي نقر برجسب دبل متي-

"I offer you, Boy Scouts, Rover Scout and Scouters who have travelled long distance and come here to participate in this First All-India Jamboree, a most hearty welcome. Due to the very great demand on my time, it has not been possible for me to visit the different Provinces and States as I had desired, but I am glad that this Jamboree has offered me the opportunity of meeting you all and also of seeing some thing of work you are doing. I am in the movement only for a year, or so and I perhaps claim on that account that I still retain the outlook of an outsider and am in a position to appreciate the attitude of outsiders. It is true that we are three lakhs strong in India, but we should remember that we have not yet touched the fringe of the work before us. We have still a great deal to do.

"I think that our greatest enemy is apathy and not opposition. Good causes in this world have suffered more from indifference than from downright opposition. In order to fight this two things are required, leadership and propaganda. As far as personal leadership is concerned I admit that leaders are born and not made. But if we have before us, the real ideals of the movement then our leadership is bound to succeed, the work of our men will be even more successful than it has been in the past years.

لاردبين باول كى ترى نقر بجيورى كامفتخم بولي برسب ديل بول -

#### All India Boy Scouts Association.

"Scouts, we have had a glorious time this evening and I hope you will have had a happy time together during your stay in Camp. To me it was a wonderful spectacle to see boys drawn from all over the country living together as brothers and sharing each others difficulties and joys. Remember that you are members of a brotherhood which extends to all the countries of the world. Carry with you to your home troops the lessons, happy experiences and memories of the First Indian Jamboree.

"I ask you to work now and later when you grow up, as men, for the good, happiness and prosperity of the country. You Scouts have a great heritage and your motto should always be "Honour", honour to yourselves and honour to your Country.

"I am not sure that I will be able to meet you again. Most of you, I may not. But I would ask you to be good scouts all your lives and to be of service to others.

"I thank you all once again for the splendid show tonight. I will carry away pleasant recollections of this great gathering and of your fine performances.

"Now, good-bye, and God bless you all."

اسکا کوش کے اس جمع کا نفور جمچے ہمیننہ با در سپندگا ما در مزد کے انتخاب ہونا کا ما در مزد کے انتخاب ہونا کہ البی خوبصورت نفویر سہم جسے میں کہ بیانا - کھانا - ہولنا - ایک البی خوبصورت نفویر سہم جسے میں کہی نذ جعولوں گا۔

ببط كباكياكه مهندوستان كحيوائ اسكاؤط كالعاف الببرل ميكواكم Mc (International Bureau) 26.600 ارا د فوجی جماعت کی چینبت سے کرا دیا جائے جنا بچی<sup>ش 19</sup>ایو میں اسکی تکیل برگی لیکن بدگمانی بین اس سے کوئی کی مذآئی گو به ظاہر نظاکہ -Inter national Bureau میں تمام آزاد ممالک کے بوائے اسکاؤٹ شرکب تھے۔ انخاد باہمی کے حصول کی غرض سے ۲۳ ایر بل ۱۹۳۰ ایوکوالد آباد برلیک گول ببنر كانفرنس كى كئى تاكه بندوستنان اسكا وُسط اور بوائد إسكاوُت میں انعاق اور استادعل کیاجائے۔ مادر سندکے فرز ار را جید سرج مہادر سيروهي اس كانفرلس مين شريك عظ ليكن كوئي فيصله مد ببوسكا سبندونان (Promise) کے اسکاؤٹ کو اس پرا مرار تھا کہ ہوائے اسکاؤٹ کے میں سے باوشاہ کے ساتھ وفاداری کو اکالدباجائے۔ سرتیج کی رائے ہے تھی کہ جب کک مندوان برٹش حکومت کا ایک حصرہ ہے با دشاہ وفت مكورت كالهيدب اوربوائ اسكاؤط جونكه الجيم سنهرى بناناجامتى ب اہذا فا ون کے مطابق ملک کی جرحکومت ہوگی اس سے وفاد اری ہر اچھے شهرى كافرض ب اس ليهٔ حكومت كرمية كى حيثيت سديا وشاه كي فادار (Promise) كاايك حقد رسناجا بيئ سيك كوني نينجد برا مدن موا-١١١ع و ١٩٣٩ ع م المالية (Silver Wolf) المنف ويا- بيميالاقوا اسكاء شاكى خدمت كرّار ما ورجب اكست المعاع مي جيدرا باد كاصدر اعظم تقرم بوانوي اس تخريب سع علياره موكيا-

## انورسعيدخان كى پيدائش

۹ مئی الم الوا می الوال می الوا

نبثنل أيكريكايول بارتي

مذروتان کوحکومت فرداخینا ری فل کررہے گی- اس برکسی شک شبہ کی گنجائش مذمخی ز میندارجواب تک برسرا فنزار محقے بہجا ہے تھے کہ جسطرح کونسل میں ان کی ایک جاعت (نیشل ایگر پیلجرل با دفی) کے نام سے موسوم محتی اسی طرح صوبہ میں بھی کونسل کے با ہراس بار فی کونسطم کیا جائے "اکدانتھا بات کے وقعت اس سے کام لیا جائے ہے

مختلف نظامات برجلسے کے گئے اور بارٹی کی شاخیں صلاع میں فائم کی گئیں ، اس کا مفصر صوب میں ایک البنی جاعت بنا ناتھا جو کنسرو میں بار گئی کے ماثل ہواور جس طرح انگلے شان ہیں آج نک کنسرو میٹو بارٹی برسر کارجے ہندوتان ہیں تھی انہیں خطوط برایک جاعت کی شکیل کیجائے۔ لیکن جسب کام نشروع کی انہیں خطوط برایک جاعت کی شکیل کیجائے۔ لیکن جسب کام نشروع کی انہوں خطرح کی وشواریاں سامنے آئیں ہے۔

بہر کے نزد باک کنسر و بڑو کے معنی بہ بہیں ہیں جب اگد بعض لوگ جہال کہ نے
ہیں کہ وہ اسنے فدا مرسند باب ندموں کہ ہر گئی بخوبرا ور تحریک کے مخالف ہو۔
ایک جہوری فظام میں ہربیاسی جاعت کو اپنا بر و کر ام عوام کے رجحان اور
خواہش کے مطابئ تیار کر نا ہونا ہے۔ اس لئے ہربیاسی جاعت ہے لئے
مدائے عامد کے ساتھ چلنا ناگزیر ہونا سے جوجاعت جنتا کا جہال مذکر سے گئی
دائے عامد کے ساتھ چلنا ناگزیر ہونا سے جوجاعت جنتا کا جہال مذکر سے گئی

ہے ہے کہ کشرو بیر حکومت وہ سب کھے کردہی ہے جس کا آج سے کہ عوام برس فیل کوئی انتہا بہدر حکومت نصور نجعی نہ کرسکتی۔ سبب وہی ہے کہ عوام کی خواہش کا لحاظ میربیاسی جاعت ہولازم ہے ۔ جو بارٹی اس کا خیال نہ کر بیکی انتخابات کے وقت اس کومش کلات کا سامنا ہوگا۔ فرف کنہ وہ ہو اور انتہا لیٹ رجاعت ہیں صرف انتاہی ہونا ہے کہ آقل الذکر معاشی اقتصادی تبدیلیاں بتدریج کرنا جا ہی ہے ۔ موخرالذکر دفعتا یا جلد سے جلدر دو بدل کرنے کے حق ہیں ہو تی ہے ورنہ آنے والے نغیرات سے کوئی بارٹی انگھیں نیدہی کرسکتی ۔

شكا مجيداس كابهت عرصه مسلينين نفاكه زمينداري فاتم ببيس ريسكني جا بخاسماع بن دجيكة مبندارول كي كونسل مين اكثر مين عني ببل في كها يفا كه زميندار ول كوج إسيمة كدوه ايسافا نون بنائيس كه حكومت برسال جوزمين نبلام ہوا سے خربدے باجو ز مبندار فروخت کرے اس کولیکراس رفیہ کے کامشنگارو**ں کوما لک آ**ر اصلی بنائے م<del>لاقاء</del> میں دوبارہ اس نجو بزکو ابب نوت کی تشکل ہی سرمالکم ہبنی کو بھیجا جس میں اس بیرٹر ور دہا، نھا کیرہر سال حكومت البني بحبث بن ابك رفع ركعه ا ورجو زميندار ابني زمينداري فجوينا كرية بررداصى بول بانبلام بو توحكومت أسع خريركرح كاشتنكاراس کا نشت کررسے ہوں انہیں کو زمیندار شادے۔ میری بخوبیرکا ایک رصد ہم بھی نفاکہ اُن کا لگان فور ایفدر مالگذا ری کر دیا جائے اور اس سے زباح كجها دا كرب وه ا دائيكي زمين كي فنيت بين محسوب بو- مثلاً الكركوني كانتكا سور و بیر سالانه لگان میں دیتا ہے اور اس ٹرمین کی فیمسٹنانسولی ٹرو بیب كرۇندىك في اداكى در دېدارسانى چالىس فيصدى الكدارى دېناتھا نو كاشتكاراس اسكيم كے شخت سو اى روبيبرسالا شاد اكر في كالبكن جاليم روبييه الكراري بيرا اورسا تعدر وبيرسال اس سولسوك مطالب بن محسوسه

إوكابوز مبنا أوكى فيمت آل الكالتي-

مسلمانی میں جندروزہ حکومت کی ذمدد اری فیم برائی کو میں نے اس بخویز سین تعلق کفصیلات مزنب کرنے کا انہنام کیا۔

کام شروع کیا گیا نوطرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا۔سب سے بہلی دستواری بیفنی کہ اس شخریب کو انگریز کے افزار کو قائم رکھنے کا وسیلہ سے اس آ

بنت لوگ اس خرب بین شامل مخه وه سب ندریجی اصلاح کے فائل تقعوه فانون شكني بإسول افراني سينتقن نهيظه ان كالمطالبه بإاحتجاج قانونی دائرسے نک محدد د بونا تھاوہ بجابک انگریزی حکومت محدطلقاً ملح الغ سيشفق ند عفر - أن كالعور رومنين الاعتصاديد سنه درج سے آگے ندخفا وہ اس سے خالف غفر اگر ندیجی طور پراصلاحات افد نم کی تمين تومك بين بدامني بيل جائي ووسرى طرون كالكريس فود فوتا را وصورت كالمطأب اور آزادی کابل کے واسطے جروج پرکر رہی تھی وہ انگریزی حکورت کامقانہ ا ورقانون شكنى كررى تفى - فدرتًا لوك بهارى بإرنى كى طرف بهكان تقير دوسری بری کروری برخی که اس پارلی سے تمامنز فائدین زمیندار با د وسرمے کھاتے بیلتے لوگ تھے سرخص اپنی رائے کو اصل خبال کر ناتھا اور بإرتى البيرط كا فقدان تفارياسي شعورا ورسبي بي كى اس درجيكي تقى كهراي بخو بزركوس بين كجي فريانى كرنا برائے بإرثى ببت خصل سيمنظوركد في في اد مر جهرورى طرز حكومت كى ينبيا در كھى جاجكى تھى - بغيردائے عامد كى المبرد كے كيبے كام جلناا ورعوام كبول كرسا غذا في جب أن كوا سط أب كوني فرماني ندكرين-سیاسی شعور کی کمی کا ایک نتیجه به یمی گفاکه ان مین فرفه وار انه زمینیت غفوله ي يى كدستندش مع بهيدا بردكني شي - الكرجير زعيشد معه مذعتى مختضربه كربدا يك المبي فوج عتى جن مين سياميون من زياده جنرل تقربه جهرحال ابك بإرثي كي نبيآ

هٔ دالی گی جس میں سرجے بی مسربواسندا - نواب محدبوست دونوں وزرا دسر نظر ورمیں اس کا برلیب بیڈنسٹا اور کچھنظیم کا کام بھی نشروع ہوگیا -

آل انديامسلم كانفرنس

ابنیں دنوں آل انڈیام ایک اور آما کا نفرنسیں کھوا ختلافات شرق ع ہوگئے۔ آل انڈیام کم کا نفرنس کی بنیاد اس برفائم نفی کہ گول بیز کا نفرنس کے سلہ میں سلمان ان سندا بنی منتفقہ آواز اٹھا سکیں۔ نہرا کینس آغافاں اس کے سریست اور مرتی تھے مشر محمد علی جناح اس کے مخالف تھے۔ آن کااصرار تھاکہ سوام کم ایک کے اور کوئی جاعب مسلما نوں کی نمائندگی کاحق نہیں کھتی۔ گول میز کا نفرنس کا کے اور کوئی جاعب مسلما نوں کی نمائندگی کاحق نہیں کھتی۔ ہوگیا تھا۔

برہائیں ان کی کوسٹی پرآغافال دہلی ہیں تعبم کئے۔ سرضل حین درعم نے مجھ دہلی بیں بلا با۔ ان کی کوسٹی پرآغافال بھی موجود کئے۔ ہرووحضرات کا بدارشاد ہوا کہ مارات بین نبول کہ لوں ۔ مہری عائب سے مغدرت بین ہوئی اس کئے کہ بین غیر فرقہ وار انہ بارٹی کا برل برنظ تفاجس بین ہرفری معلم میں ہرفری معلم میں کے اس کئے کہ بین جماعت کی صدارت کرنا علت کے اصحاب شدیک کھے اس کئے ایک ایسی جماعت کی صدارت کرنا جوفقا مسلما نوں کی جاعت ہو میر سے لئے زامنا سب تفاء بیں نے اس عذر میں کر بیش کیا اور با وجود اس احزام کے کہ جو ہر اکی بین سرخصال حیں فران کا میری نظا میں مرحوم نے یہ کھی فرما با کہ بین سخت غلطی کر رہا ہوں۔ جدا گا ندائتا سب کے ساتھ شرک سیاسی جماعت مہیں جل سکت بہر صال طویل ردّو قدح کے بعدا بک ل سیاسی جماعت مہیں جل سکتے۔ بہر صال طویل ردّو قدح کے بعدا بک ل سیاسی جماعت مہیں جل سکتے۔ بہر صال طویل ردّو قدح کے بعدا بک ل

ا بگرلیلجرل بار ٹی کا صدر ہوگیا۔

اس فلطی کا افرید ہواکہ سرمالکم نے جمہدسے کہاکہ سرجے۔ بی کواس کی شکا بیت ہے دسے کہاکہ سرجے۔ بی کواس کی شکا بیت ہے دسے دار سے فرمین کے ایک سال کے بعد علیٰ دفیر البیکن بعض حضرت نے اس کو خوب اجھا لا اور میشنل ایک پھرل بارٹی میں فرقہ وارا نہ ذہ ہیں ہیں ایک پھرل بارٹی میں فرقہ وارا نہ ذہ ہیں ہیں ایک بی اس صوب بیں دورہ کیا خوب ہوا دی گئی۔ بھائی برما نشد آ بھیا نی نے بھی اس صوب بیں دورہ کیا اور برلیں کے ذریعہ سے ہشدہ سائی برما نشد آ بھیا کے احساس کو بیدا کیا گیا۔

المجری روزلیدنینی نال میں بارٹی کی میٹنگ مہدئی ۔ سرجے بی سروہ توا میں بہتر میں نوبیش کی کہ بارٹی کا نظم اس طرح سے ہواکہ میں نو بوری بارٹی کا برلیب بلانٹ رمبوں لیکن اس کے دوبار و بہوں ۔ ہزرد بارو کے برلیبیشٹ سرچے بی اور مسلم بازو کے برلیبیششٹ نواب محد بوسف مرحوم ہول اور اس طرح فرقہ وارا شرخ لہنیٹ سے بارٹی میں کمروری شروع ہوگئی۔

ا ب علا این انتخاب آگیا سکانگرین و درسلم بیگ د ونوں فے حصد

ایسے کا ارادہ کرلیا۔ مسرخیاح نے جوایک عصدسے والیت بیں رہنے گئے نے

مندوستان وابس آئے نخلف لوگوں اور بار ٹیوں ۔ سے گفت و شیرا شروع

کردی ۔ دیلی بیں وہ اہبیر بل ہوٹل بین بینم سے ۔ ہے کہی بلایا اور لیک بین شاقل

ہونے کی دعوت دی بین نے عذر کیا اور کہا کہ بین خود ایک شیر کے میار الی سے بیا ندلینہ

منسلک ہوں اسے کیسے چواڑ دوں گروہ مصرر ہے۔ مجھے اس سے بیا ندلینہ

ہواکدا گرسلم بیگ نے بیا طامیا ست بر مذہب کے شہرے کے ہرائے

ہواکدا گرسلم بیگ نے بیا طامیا ست بر مذہب کے شہرے کے ہرائے

ور این کے درمیان کی ایسی کفتگو بھی ہوئی کہ ہا رہے بار فی کے میلی و فونو

اور این کے درمیان کی ایسی کفتگو بھی ہوئی کہ ہا رہے بار فی کے میلی و فونو

طکھ ایس کیکن کوئی بات طے نہ ہوئی اور میں بہ کہ کر حبال آباکہ رفقا دکا ر

جس روزد ہلی بین مشرخارے سے گفتگہ کر رہا تفاکر رہا تفاقسی وزمیقت کی گفتگہ جبیت العلماء سے حفرات سے بھی نفی ۔ نفصبرات نو جھے معلوم نہیں لیکن نبیتے یہ صرور ہوا کہ مسال ایج کے انتخاب میں جمعیت العلماء مسلم لیک ور کا مگر کسی نفق ہو کہ دید ان بیں آئے ۔ یوبی میں مفا بلہ نبیش آئی کیلیول پی مسے نفا۔ سے نفا۔

الکشن کی نبیا ریال سشروع مرگئیس گریها رمی با رقی میں اب بهنده ملم تغربی جو بہلے کبھی نہ بنی بیر با ہونے لگی - یہ مخداج بیان نہیں کہ اس نفر ہے سے کشی کمزوری بیر با ہوگئی -

### عسواء اكشن

الكن في خوش دفاه اليكن بهارى بارقى ببن كوفى جوش دفاها اس كربها دسة مبرول ببن سياسى شعورى بي كى هنى وه ابنه باكن بركائه سربوسك فف بنانچه سب سے بسط الكشن كرواسط فرائي كران كا نشامه سائة آيا نواود هرك نعلقداروں كى بهنوائيش بونى كران كا نشالك به اس خواہش كا دل بين پريا بيونا بجا ك خوداس كا نمون سبة كرز مبنداروں بين سياسى شعور كا ففاران نقاء ان كى نظر فقط بيال تكسه بونجى كريونك وده میں بڑی بڑی ریاستیں نفیس نووہ زیادہ روبہہ جمع کرسکیں کے اہداوہ فیڈاورھ کے وایسط مخصوص رکھا مبائے لیکن اس طرحت نبیال شرکیا کہ آگرہ بین شہیں زبادہ بیں اس لئے الکشن بین فیخ کا انتصارصوب آگرہ پر بمقا بلدا ودھ کے زبادہ ہیں۔

فرا کے جمع کرنے ہیں بہ صاف ظاہر اور گیاکہ زمیندار بیجے ہی بہیں کا تفا
اب جی کلکٹر کمشنداور گورنر کی طرف دیکھنا تفارکسی اور طرف نوجہ بہیں
اب جی کلکٹر کمشنداور گورنر کی طرف دیکھنا تفارکسی اور طرف نوجہ بہیں
کرسکنا تفادہ بہ جمع ہی بہیں سکتا تفاکہ اصلی طاقت کا مرکز بیل گیا اور اب
حکومت برکش افسروں کی حکومت کے بچائے منتخب شرہ لوگوں کے ہاتھ
میں ہوگی ۔ جنا بچہ مو بہا و دھ بیں شاہر بچام برار روبہ اور صور بہاگرہ
بیں اونٹیس برار روپیہ فنڈ میں جمع بوسکا ۔ اس اونٹیس برار کی فصیل ہے ہے
میں اونٹیس براد مہرا تفاا در اسی فار دلواب سرفر بل اللہ خال درجہ مغفور کی رقم
ظاہر ہے کہ زمینداروں میں کوئی جوش نہ نفطا ۔ مجھے یا دے کہ بین لے ایک
ضاحب دولت زمیندار کو خط لکھا اور توا بہش کی کہ وہ چندہ ویکر بار بی کی مذ
صاحب دولت زمیندار کو خط لکھا اور توا بہش کی کہ وہ چندہ ویکر بار بی کی مذر نہیں کہ
میں انہوں نے صرف بچاس روبہ بی دفتم بھی تھی ۔ یہ اس وقت یا د نہیں کہ
کریں انہوں نے صرف بچاس روبہ بی دفتم بھی تھی ۔ یہ اس وقت یا د نہیں کہ
کریں انہوں نے صرف بچاس روبہ بی دفتم بھی تھی ۔ یہ اس وقت یا د نہیں کہ
کریں انہوں نے صرف بچاس روبہ بی دفتم بھی تھی ۔ یہ اس وقت یا د نہیں کہ
نظر میں اس انتخاب کی کیا انہیں میں اندازہ مہرسکا ہے کہ زمیندار کی

علاوہ ازیں زمیندار بارٹی کے رہنما ورلیٹر برنصور بہی بنیں کہتے کے کہوہ الکشن ہار بھی سکتے ہیں جمعے یا دیئے کو اب یوسف مرحوم کا جبال تھاکہ کا نگریس کو دس بیندہ فیصد سے زیادہ کا جبابی الکشن ہیں نہ ہوگی سرجے بی سربو اسٹوا اس سے بھے زیادہ جبال کرتے تھے۔ میراجبال تھاکہ جالیس فیصدی کشست کانگریس لے لے ٹوکوئی تعجب بنیں لیکن کانگریس کی اکثر بیت ہدیے کا گان کسی کو نہ تھا۔ اس خود اعتمادی نے ایک عجبب ہوا بی زمیندا الم بی ایس بیدا کردی ۔ بجائے اس کوٹ ش کے کہ بازئی کا ممہ کا ہما ب ہوا ورجب بار ٹی سے کک میا رئی کے کہ بارٹی سے کک میا رئی ہے تھے کہ اس کی رد کی جائے لیڈرراس کی کوٹ شن کرتے تھے کہ طل سے ایس تحص کو ملے کہ جوائ کے گروب کا ہوا ورجہاں بارٹی لے کسی الیسے مشخص کو کھڑا کہ دوائی کے گروب کا شاہ ماں دوسرا اس میں مدوشروع کردی گئی۔ اور دربردہ اس کی مدوشروع کردی گئی۔

علی گرمه میں زبین ارباری کے آمبدوار کے خلاف راجہ مان سکہ زمین لاکہنو کے صاحبرا دے رام سنگہ کھڑے ہوئے الفائی سے راجہ مان بھی افتی سے مہری و کسنی منی ہیں نے آئیبیں بلا با ورکہا کہ اگر بہاری خواہش تنی نوشم نے کہوں نہ کہا۔ بارلیمنٹ بورڈ نم ہی کو تکٹ دیتا۔ نوآ نہوں نے جھہ سے کہا کہ اُن کی خواہش نہ منی مگرایک وزیر کے حکم سے بہ کھڑے ہدیا۔ کہ مہرے کہتے سے انہوں نے یا م والیں لے بیا۔

ابیی مثالیں اور مجھی ہیں۔ کُٹلاً رائی صاحبہ کردار کے مثقابلہ ہیں ایک دوسر نے نعلقارا رکی ہجری کھڑی کردی گئیں اور دونوں ٹا کامیماب رہیں م

زباره وقت د با گیا نواس کا امرکان سے کہ ایک منظم جماعت کو بھالیے دُ انْی اور خاندانی انرات کومٹالے کا زبارہ موفعہ ٰ ملے ۔سرمبری ہیآب مْرىدب سوكة رجب بين كرك سے يا برآبا توا ، ولى سى كے كرك بس بور بی کی بوری گوینده منتظر تھی ربینی سرجے بی سرواسنوا - نواب بوسف ببيرتها راج سنگه اورفعالن منسطر جهال نك مجھ بار سيد سروزت کلے) کی بہٹنگ ہونے والی تھی" ہاکہ انتخاب کی 'اریخ کا 'لفررکہا جائے۔ ہیں لنے وزرا رسے کہدیا کہ مبرے جبال میں اُن کی رائے علط سے وزاردی ا ورانناب کے درمیان زبارہ و نوا نہ زمیندار بار ٹی کے واسط مفید نہ ہوگا۔لیکن اس کو قابل فیول رہھا گیا۔جہاں گک با دیسے نامزد گیاور النخاب كے درميان جيدسات مفق كا وقت ركھا گيا۔ نينج يہ ہواكه اور صوبوں کے نتا کج اخبار و ل نے طبع کئے سرجگہ سے کا ٹکریس کی کا مبابی كى خبرى أ بيس- دوسرك صولول سے فارغ بوكرو بال كے كاركنان كي سب يوريى المك جداكا ندانتخاب كفامها نول مين ومسلم لببك كوكاميا في نه بردئی - مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کیا ب Andia سندند ( preedom بين لكها ب كريجيبين نشب في الم ليك كي بو أبير. مجهے سولہ با دیفین بہر حال جوبیا سطوم لما نوں کی کششنانی کفیس ۔ ان بیل کثر ہماری بارٹی کی رہی رلیکن سندوممیران میں آٹ فرسے زیا دہ ممیرہماری یا رہی کے نہ آسکے اور ایک سوچھیلیں یا ایک سواٹھا ٹیس کا نگرمیں سکے آئے رکا بیورسے ایری سراو اسٹوا کھڑی ہوئیں مگر کا مبیاب نہ ہوسکیں۔ يه تو تنبي كيدسكنا كه اگرز ميندارول مين اتفاق موتااور بايرتي بين كيني ردنی و زمیندار برانتاب جیت جانے البتداس کا بفین ہے کہ اس مری طرح مندوسيلين شارته-اصل وج بہے کہ زمبیندار بار ٹی کے بیروگرام میں کانٹ کا رکے

واسط اننا ند نفاجننا کا نگرلس کے بروگرام میں -اور موجی نہیں سکنا تفایات وجہ سے کہ خود فرمانی برنبار مونامشکل ہے لیکن دوسرے کو فرمان کردیب ا آسان ہے ۔

سرهبری هباک

"When ever I went to see Six Melcom Hailiz I come out a wiser man, when ever I went to see Mr. Harry Haig I left him a wiser man."

#### داجهسرهباراج سنتكه

سردہاراج سنگہ میرے بڑے پرانے دوست تھے۔ مبرے چیا فواب بوسف على خال مرهم اوران كے والدراج برنام ساك كے بہت فالصانة تعلقات تقراسي وجرس جب سرجهاراج ستكرآ بنهاني ديتي أن كا بهلا يوشنك نفا اوربيب ببني بار مب أن سه ملا نفار دبيم كلكمري نو بس سلسله ملازمت مشروع كرف كے واسطے تنى وه سكر تبرى بوك كشير ہوئے ۔حبوبی افرایشر بیں سند وستان کی طرف سے ایجبط ہو کر گئے۔ یو بی بین بہوم ممبر بہوئے اور آزادی کے بعد بہائی کے گور نر مولے۔ مہرو بین اسکول کی تعلیم سے بدر آکسفورڈ بین تعلیم کی تمبیل کی تھی۔ برے دوراندلیس مرتبر منے ۔ نفر بربیت اجبی کرنے کھے جرحلیس بینچد کربانبن کرنے تمام سامعین محرر سوجات سے سب سے بڑی خوبی ب لفی که راحیه سرحها راج سنگهی ایک جانب بوربین نم زیب محبهری صفات موجود محقی اور د وسری طرف پرانی قدرول کا احترام کامل یا جانًا كفا مندوستنانى نبرترب واخلان مروت وعبيت كوت كوت كوت كوت كوت كر بھری کئی طبینس ہرت اچھا تھیلائے تھے اور اپنے کر ماند میں اس ملک کے الجھے کھل ٹروں بیں سے مخف ایک عجبیب فن انہیں آنا تفاہر كيمي بهي لطف وصجت كمسلك بي كرا و وكرا ياس باتين كرف سوال اینی فذرتی آواز میں کرتے اورجواب گرطیا دیتی اس کے لبول کو حرکت ہو تی اور ببرمعلوم ہو ما تھا کہ آوا رگر یا کے مندسے آرہی ہے۔ مجھ سرخاص طور سے عنا بیٹ فر اُنے تھے اُن کی وفات سے ہندوستان کا ایک کی کہا نہ فرزندكم ميوكبا -

اس زمانہ میں د وعجبیب وا فعات بیبین آئے زایس انتخاب برنامزی کے روز میں بان سنہر جانے لگانو مہری رفیفہ کیات لے کہا کہ نم انتخف موجا کو میں اس بقین کی وجد دریا فت کی نو انہوں نے کہا کہ اسی شب انہوں نے خواب بین د بکیها که مین ماهنی پر سوار بول اورجبل جیسے بر ند جھیٹنے ہیں مگرب میرے باس آنے ہیں فوکٹ کر کر جانے ہیں ملنداشہر میں میرے مفاہلہ میں ا با بین این ماحب کی نا مزدگی مسلم لببک کی طرف سے ہموئی مگر انہوں نے د وسرك دور اينا نام وايس في الم - بس نغيرها بدفت سوليا)-دُوران انتخاب لین تخصیل کھیر سے رہنے والے ایک جبوتشی دجن کا اسفال ہوگیا > مبرے پاس آئے اور کہتے لگے کہ اُن کے بچار سے تو بہلا ہے۔ منشرون کا مجمعے ہونا جا ہے انتخاب کے نتائج بھلے ہی وہ بھرآئے میں نے دیکھتے ہی کہا کا وا دیٹرت جی ای کا بچار کھی خوب ہے آب نے کہا يُفاكدين جبيف منظر بولكار بهاري بارتى الكشن فاركى و و كفف لك كدين اسي وجدسه آيا مول ميريد بهارسه ابيمي بهم جبيف منسرآب مي مونكة انتخاب كونى جيئے - كو مجھ اس بريفين مذففا مگرحالات لے ايسا مجبوركيا كهبوااليبايي-

بہارے فاندان کے فہرستان میں ایک نابینا حافظ شیرعلی دہاکرتے عقے انتخاب کے نتائج ظاہر ہو چکے تھے حافظ جی مجھے ایک روز چھناری سی ملے اور مبارکیا دو بینے لگے۔ ہیں نے سہنس کر کہا" حافظ جی فیر بھی ہے ہماری ہارٹی انتخاب ہارگئی اور کا نگریس کی اکثر بہت ہوگئی" انہوں نے ایک بہنہ پڑھی کہ خدا کے عمر سے افہرت کیمی اکثر بہت پرغالب آجاتی ہے۔

## كالكربس اوربرش حكومت بسركفت وشنبهم

کانگرلیں کو گورنر کے خاص اختبارات سے کہ وہ انتہائی اہم صورت ہیں اسطام اپنے ہاتھ ہیں ہے سکتا ہے اختلاف تھا۔ گورنر خلاف اورکانگریر کوئی وعدہ بہیں کہ سکتے ہے۔ لہذا گفتگو گورنمنٹ آف انڈیا اورکانگریر کے درمبال سفروع ہدئی اور و بہرائے نے کانگر بیں کو لفین ولایا کہ گورڈ روزاند انتظام ہیں مداخلت نہ کریں گے۔ اس کے بعد کانگر لی نے حکومت ہانی ہیں لی۔ مگر اس دوران ہیں کافی عرصہ لگا نقر پہانین سافر صے بہن ماہ صرف ہوئے۔

## یونی کی پہلی وزارت کی دعوت

جھنا ری بہن نار ملاکہ گورنر ملنا جا ہے ہیں اس کے کا بہور کہنج ل مہر کا بہور کہنج ل مرائع ہیں کا بہور کہنا ہے ہیں کا ببور کو گئی ہو رہین کفا کے محصے ملا مہو ترزیا ہا کھنے کا موٹرنیار کھنے کھا ۔ کھنے کی سٹرک پر روا نہ ہو گہا ۔ بہروگرام عجبب تفا ۔ بحد ڈنر گورنر لکھنے کھا ۔ لکھنے کی سٹرک سے جابہ سے جا اسٹین کی سٹرک سے جابہ سے جا اسٹین کی سٹرک ملئی سے ۔ وہال اسٹطار کروں اور اگن کے ساتھ کا ببور آگوں بہرائی کے ساتھ کا ببور آگوں ۔ جہا بجہ گورنر کو موٹر ایس ای بیا بہرائی کے ساتھ کا ببور آگوں ۔ جہا بہرائی کے ساتھ بہتھ کہا ۔

معلوم ہداکہ کا نگریس نے گورنمنٹ بنائے سے الکارکیااور اسس واسط سرمبری هیگ نے شکھ بلایا تھا۔ بیں نے جوایا غور کیا کہ بغیر اکثریت کے بیں کیسے گورنمٹ بناؤں۔ سرمبری هیگ اس پر زور دیتے تھے کہ گورنم کی حکومت سے یہ بہتر سے کہ منتخب شدہ لوگوں کی حکومت ہو لیکن میرا جیال یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ ہندکے حکم کی تعبیل کر دیے تھے اورمنشا برہ نھا

كه اسطرح كانكراب برزور مردكياكه وه حكومت فبول كرك بباس صور سے منطن منطفا - استورہ طے با بالحد میں اپنی یا رقی کے لوگوں اور جواس وفعت وزراء کتے معنی سرجے۔ بی سرواستوا ور نواب بوسف سے متورہ کرکے جواب دوں - والین آکر: وہی آبک روز بعد لکھنٹو گیا- بارٹی کے لوگ اوروزراء سے مشاورت مثروع موئی- یا د نہیں کہ بار ٹی کے مبرول كو في خاص رمينما ني كي مهو- مكر بأبيس منيس برس بعد تجهدا أبسا يا د . الم كَدَبَا رقي كے مميرول كا ببخيال بفاكد كا نكركس حكومت بنا فالمنظور بنيس كرے كى ور گورنز کی حکومت ہوگی اس لئے اپنی حکومت بنائی جائے وزراء سے بلیر مشاورت بدنى - وه رصرات كلى كوئى رائے فائم بذكرسك مبرك من إصل سوال ببريخا كه اگراكشر بين اسمبلي بين كسي گورنمناط كي مذ بونو بجروه كوركي "فانون كيسے بنائے كى نتيجہ بہ موكاكه باكا نكرلس غيراعتماد كا ووط باس كريكى بابد بھی ممکن ہے کہ وہ غیراعناد کی تخریاب بجدروز ندلائیں ایکن جو بخویز کھی قا نون ما زجماعت ب*یں حکومت بیش کرے اُسے* اپنی اکٹریٹ سے سے اوراهم كردين وفيصرباغ ماره درى مين ابني بإرثى كي مميرول كي ابك میٹنگ بھی ہوئی مگر کوئی نیتجہ نہ تکایا۔

وزراد میں نواب می نوست کسی ایک جانب ا بنی جبالات کا اظہار نہیں کرنے تھے گور نربرا ہر مصر تھے کہ ہیں حکومت بنا وُل۔ اسی فلحان ہ ایک روز میں سرجے۔ بی سرواسٹوا کے مکان ہرجوبنا رسی باغ کے فرہ مخفا کیا فضط ہیں اور وہ تھے اسی مسئلہ پر گفتگو ہوئی۔ ہیں نے اس خیال کا اظہار کہا الیسے حالات ہیں سہیں حکومت بہیں بنا ناچا ہے میں اس یفین کے ساتھ والیس ہیا کہ اُنہیں میری رائے سے اٹفاق ہے بہال ناک مجھے با دیسے دوسرے روز شام کو مجھے سرہبری ہیک کو فطعی جواب دبنا تھا میں روز شام کو مجھے سرہبری ہیک کو فطعی کے قربین ملہ سے ایک ٹیلیفون آباسر مگرکش پرشاد اس طون ٹیلیفون پرسطے دانہوں نے کہا کہ مم کیوں بیش کر رہے ہو۔ نم مکومت بینے کو روک نہیں سکے۔ میں روز لنج کے بعد سرج بی اور نواب محدوست نے گورنر سے کہا کہ اگریں انکا رکڑنا ہوں نو وہ مکومت بنائیں گے ۔ مجھے اس سے کہا کہ اگریں انکا رکڑنا ہوں نو وہ مکومت بنائیں گے ۔ مجھے اس سے کیلیف ہوئی اورسٹ اید اس کا ردِّ عمل نفا کہ ہیں بنام کو است فبول کر لیا کہ عادمی محکومت بنائی جائے۔ ہیں نے کورنر سے کہ دیا کہ ہیں ٹیارہوں اب حکومت بنائی جائے۔ ہیں نے کورنر سے کہ دیا کہ ہیں ٹیارہوں اب حکومت بنائی جائے۔ ہیں نے کورنر سے کہ دیا کہ ہیں ٹیارہوں اب حکومت بنائی جائے۔ ہیں ہوئی۔

# المسه الماعي يوني كي كوزمنط كم مبر

اب بیں نے خود کو رنمنٹ بنانے کی کوشش کی رسرجے۔ بی سرواسنو ا اور نوا ب مسرمحد بوسف نو بہلے ہی سے موجود نفے - جذبر ممبران کی تلاش پی بڑی دفت بہ بھی کہ مہری بارٹی بیں انتخاب کے نتائج کی بدولت ہندو مہران بہبت کم محقے رسات آٹھ سے زیادہ آن کی گذرا دین تھی بانی تمام مسلمان ممبر محف صور بہب سندوا کثر بہت کا لھا ظر کھتے ہوئے ہیں نے سا آ دمبول کا کا بینہ نبایا۔ ہیں نے را چسساہم بور کو جومسلم لیگ ہو۔ بی کے برلیڈ نبط محقہ دعوت دی وہ شریک ہوگئے۔ ممبران حسکو مست جرائے ٹرنط محقے۔

### عارضي حكومت يويي

بور بی میں عارضی حکومت میں لے بنائی ریغین سے نہیں کدسکنا کہ البہی حکومت کا بنا نا درست نفایا نہیں ۔ اس میں اختلات رائے ممکن ہے۔ لیکن اس سے انکارشکل ہے کہ ایک البی حکومت سے جوہشامشر ملازمین سرکا رکے اختیار میں ہوخاصر کہ البی صورت ہیں کہ المازمین حکومت کافعال صدّ برلینی مو وه حکومت بہر ہے جس میں جنتا کے نمایند ہے بر مہر
ا فرزار ہوں ظاہر ہے ان کوعوام الناس باجنتا سے وہ تعلق اور قبلی لگائو
نہیں ہوسکتا جو یور بی کے اُس باسٹند ہے کو ہو گاجو انتخاب کے ذرایہ سے
آیا ہو۔
آیا ہو۔
'جین ابر بل کے موجو کے ایس کے وزارت اور راز داری کا حلف نہا۔
جس مے حسب ذیل بیان شائع کیا ۔

#### Statement Issued by the Nawab of Chhatari, Chief Minister, U. P.

"Unforeseen and very unusual circumstances have placed me in a most difficult position. The majority party in the legislature, whose natural right according to the verdict of the people was to run administration of the province, having declined to do so, it has fallen to the lot of those who belong to the minority to try to run the administration. I believe in working the constitution for what it is worth and in securing the maximum benefit out of it for our people who are looking forward to the betterment of their present condition."

"The other alternative was the suspension of the Constitution and a complete bureaucratic Government. I know that situated as we are, we cannot do much; still I think something can be done for the masses. For this reason I took this responsibility."

"I wish, however, to assure the people of these provinces that till such time as some solution is found for the present impasse my colleagues and I will try and run the administration impartially without fear or favour in the interest of all."

اس طرف ہم نے اُن لوگوں کو جوکا نگرلیں اور سلم کیک میں شہر کھے قبصر باغ بارہ دری میں بلاکر بونا مٹیڈ بارٹی کی بنیا و ڈالی۔ دوسری جانب کا نگرلیں نے اپنی بارٹی اور غیر بارٹی کے لوگوں کو بلاکرا پہ بیٹنگ کی شری کو بند بلیجہ بنیق نے فیجے بھی اس بیس مرعوکیا رہیں نے جواب بیس بنیخ جی کو بدکھا کہ بنی ایسے بیا نات میں ہر کہ جبکہ ہوں کہ حکومت بنانا آپ کا حق بھی ہے اور فرض بھی رجی و فلت آب بہ فیصلہ کرلیں کہ کا نگرلیں حکومت جلانے کو اندار سے میں استعفاد پر ولگام

دس منی کو بر شونم واس شدن سے جوکا نگرلیں کی مبینک کے برلیزنگ مخت جھے اس قرار داد کی نفل بھی جس میں کا نگرلیں اور سلم لیگ کے فہروں فی ملکر بہ کہا تھا کہ ممبری و زارت براکٹر بہت کو بھروسہ نہیں ہے۔ بہرہت او ہا قرار دا دہندت کو بند ملبحہ بنجھ لے بہب کی اور چو دمری خلبت الزماں لے اس کی تا بُید کی۔ میں لے اسے وضاحت سے اس واسطے بیان کیا ہے کہ اس قت تک سلم بیگ اور کا نگرلس بالکل ایک محقے۔

بها راجواب ظاہر سے بہ تفاکہ ہمیں اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ کوشل میں

اکٹربیٹ ہماری ہے کا کرنس آئے اور حکومت کو ماند میں نے۔

اب مجھا ور وسرے وزراء کو بہ فکر سوئی کہ اس سے قبل کنی کونسل طلب کی جائے ۔ اصلاحات کی بچا وہر فرنب کرلی جائیں۔ ظاہر ہے کہ کونسل میں اکٹر بیت نہ ہولئے کی وجہ سے بڑی اصلاحات کہ بہی کرسکتے تھے۔ لیکن ایک اصلاحی بروگرام بنا سکتے تھے اور انتظامی احکامات کی دوسے جھوتی موٹی اعداد حات کرسکتے تھے۔ جنا بچہ گور نمنط سے بہ طے کہا کہ گرمیوں ابن کو اس موٹی اعداد حاسے۔

راج بہب شور دیال آبنیاتی نے جو دزیر مالکذاری و زراعت مقایک فط بیش کیاجس میں کاسٹ منگاروں کوئی مورد ٹی اورد وسرے حقوق۔

منالاً مكان برائے كافق د بينے كى خيا وير تقبى بين سے اس ميں بر بھى اسا فركبا كدكور منت كاست كا ركو اس ميں درد دے كدبد وضا مدرى وه د ميندار سے رمين خوبر كمر مالك بن سكے - مبر بے فوٹ كا افلبنا س حسب و بل سے اس سے قبل ماس واع ميں بھى بين سے مرا لكم ميلى كو ايك فوٹ لكھ كرد يا كفاجس ميں بهى بچوبز كھئى -

I may repeat what I said before, that if the conditions prevailing in the Province are to be regarded as normal, then I do not think there is any need of introducing a policy of radical change, as my proposal about land purchase is; but if we come to the conclusion that the conditions are not normal, that great and tremendous changes are taking place in the mind of the masses and in other countries when such conditions begin to work up the mind of the people minor changes never satisfied them. then I think we should make up our mind for a big change and should try to surmount such difficulties as may be in our way. It has often struck many of us that we should be given minor concessions to the tenantry in the form of hereditary rights, rights to build houses, etc. etc. Nobody will be happier than myself if by giving such concessions we shall be able to keep our tenants away from the revolutionary mentality which is being created. The real question, however, is: shall we be able to achieve that object by giving these minor concessions? Those who are in favour of such changes will say "Yes" Those who are sceptical will express their doubts, because nobody can be certain about the future; but there is one test which will decide once

for all." Are the tenants who enjoy these rights in the Province fully satisfied." This makes the position quite clear. It is human nature—the more you give the more you are asked for, unless you give all. Therefore, we shall have to give full satisfaction to the tenantry. Any tinkering with the grave question may create dissatisfied Zamindars but will not create satisfied tenantry.

میرے اس فوٹ برسر بہری بیک فے چوگور نر شے حسب دیل فوط لکھکر ورْراء میں کشفت کرا یا۔

#### Note by His Excellency on Land Purchase

I have read these papers with great interest. I have no wish at the present stage to express any opinion on the merits of a problem which obviously involves the most complicated considerations. But with regard to the general outlook on tenancy problems, discussed in the Hon'ble Premier's note of 2nd June, I should like to make certain observations for the consideration of Hon'ble Ministers, and should be glad therefore if this note of mine could be circulated together with other papers.

2. When this proposal for land purchase was placed before Lord Hailey in 1932, supported by arguments very similar to those used by the Hon'ble Premier in his note of 2nd June, Lord Hailey noted as follows: —

"It is true, as was reperesented to us in the course of our interviews with the Taluqdars in the winter, that the grant of occupancy rights has not necessarily brought such contentment to tenants as to remove them from a desire for agitations against

landowners. Some of the Taluqdars took this point in arguing against a further extension of the occupancy rights. But I myself would ask rather whether the tenants have genuine complaint on which outsiders can seize as an excuse of promoting political agitation against the landowners? If so, then probably it would be wiser to attempt to remove this cause of trouble than to allow it to subsist as a potential source of danger to the landlords and to the peace of the Province. It is a comparison of disadvantages. If the cause of complaint is real, the danger of allowing it to exist would probably outweigh in the long run any disadvantages derived from weakening the authority of landlords over tenants."

My own outlook on these tenancy problems is precisely the same as that of Lord Hailey. We can not expect any Legislative measures to produce universal contentment and loyalty among the agricultural population. But I suggest that it is a matter of great importance, particulary at the present time, not to allow patent and obvious grievances to continue, for I regard it as certain that if they do continue, they will before long be made the basis of a really dangerous agitation. If we could avoid serious grounds for discontent among the agricultural population, we shall, in my judgment, have achieved a great deal.

3. There is one another point which I feel ought to be brought out. It is, I think, assumed by the Hon'ble Premier that the policy which he advocates

will give full satisfaction to the tenants, and that on becoming proprietors they will become contented and loyal. I think the history of recent years shows clearly that assumption cannot be made. If I were to ask myself what is the area in which in the last ten years the most serious agrarian agitation has developed and the most extreme disloyalty has been shown, I should have no hesitation in answering that it was Bardoli and in the Bombay presidency, and Bardoli is an area of peasant proprietors. The Government in such cases is dealing directly with the peasant proprietors, and some would hold that the likelihood of a serious conflict is greater under those conditions than it is under the Zamindari with which we are familiar.

سربیری بیگ کے فوظ بین جس الا اوای کروز کی طرف اشارہ ہے وہ بینی میرا بی اوٹ وفا اس جو بڑے متعلق مشریم فورڈ رسیسر ممبر بورڈ اس جو بین میرا بی اور مشروا رجو مرار مفروا ہوئے اون کے فوظ بین جس بین اس بخویز کوعلی جامہ دینے کی دشواریاں بیان کی گئی ہیں۔
کورنر کے اس فوٹ کے لعد میری بخویز کی کا بیا لی نہایت دشوار بوگئی تناہم ہم لوگوں نے زمیندار ووں کی ایک بیگناک کی بیمبر بناگ میرے کھر بربوئی ۔ نوا مب سرفر مل الشد خال مردم جہارا جو جا اگر برا و مردوم اور دوسر کے اندوار بہت سے دربیندار اور نسلے دارجی بہر بین موروثی بھی دینے ہے اور دوسر کی اور دوسر کی ایک بیا ہے۔
اندوان نہ نفا کا سنت کا اور میندار بنا نے کا نو دو کر بی کیا ہے۔
اندوان نہ نفا کا سنت کا اور میندار بنا نے کا نو دو کر بی کیا ہے۔
اندوان کو میندار اور نسلے مرخود و فر بانی دینا ہمت مشکل ہے۔ اس واسط کی مشورہ دینا آسان سے مرخود و فر بانی دینا ہمت مشکل ہے۔ اس واسط فر میندار صاحبان کے طرز پر مجھے نعجب نہیں ہوا کیکن اف وس ضرور کھا اس واسط فر میندار صاحبان کے طرز پر مجھے نعجب نہیں ہوا کیکن اف وس ضرور کھا اس واسط فر میندار صاحبان کے طرز پر مجھے نعجب نہیں ہوا کیکن اف وس ضرور کھا اس واسط فر میندار صاحبان کے طرز پر مجھے نعجب نہیں ہوا کیکن اف وس ضرور کھا اس

النيك أن كأستقبل فوداس يرتم والفاكد كاشتكا رمطين بيديا بالبي جبور طرز حکومت قدرتاً سوت ازم کی طرف رہنا کی کرتی ہے اورجہورین لسلبم كرين كے بعد بد سرورى سينے كه برك اورجمو في المبروغ بيب كاشكا اورزلمبدار مردوراور الكان كارفافي جات كے درمیان افتصادی فرق کو کم کیا جائے۔ کوئی بیاسی یا . ٹی کیسے کا میاب ہوسکتی ہے۔ اگر بجم ترفیصدی دبیاتی رقبہ کے رائے دینے والے اس کے ساتھ نہ ہوں ۔ بركش افسران كواس تجونبر يصقلباً اتفاق نه تقايحس كي ومجرگور نيه کے بوط کے آخری حقے سے صاحت ظاہرہے۔ اس لئے کہ بھر کا مشتری ر مصحكومت كامعا مدبراه راست بهونا ورابك بدلشي حكومت اس ہمیشہ بجنا بھا ہے گی۔ آج دینی حکومت ہونے کے با وجودیہ دشواری ہمارے سائف يد حال بين يو- بي سي تجيبي فيصدى لكان بين اصاق كما كما ليا ليدي كاشلكارون بين بعبيني كاجبال ترسح أسه جبوط زابرا-ببرحال ابك كمينى بذائ كئى جواس برغور كريد كركات نكاركوكم اخريد منفوق دي من بين نيزبه كه قرصه كم بارسه اسكس طرح سكدوش كبا حاكة ببنطا بريفاكه البي وزارت جس كوفا يؤن سازجماعت كييني اسمبلي كى تائبد حاصل نه يمواليه دوررس اصلاحات كيه كرسكتى يقى ليكن مجه إس يخوير برا صراراس وجست تفاكه بير بخوير زبيندارا وركاست كارد ونول كے دا سط اس كے مقا بلدين كرجية خركا ربوا كرين زبار ومفيد بنى -اقل كاشتكاركوليج مبرى بوينك كاستكارمد جداحقوق ك رمنيدار سوحانا ورحي وفست نك خريداري كاروبيرا دائه بوناوه أننا روبيه گور منت كوديما جنناكه زمينداركودك رما تفاليكن مالگذاري كے صاب مِن أَنْنِ بِي رقم لي حانى جنني كركا و ل كير رشسه أس كي زمين برآتي اور يافى رقم كورنسط كفرعفيس محسوب بوقى جيندرونيس بياق برجانا موجودہ قانون کے تحت ہواکہ فرد کے بجائے مکومت زمیندار بن تئی تیمینا کے زمانہ میں لاکھوں دومیر کی بقایا رہ جاتی تھی اب ویک بیب بقیایا نہیں رہتی ۔

بجائے ایک کرورزمنیدارکے ایک ایساطافتورزمیندار ببرا ہوگیاش کے باتھ میں شام صدم کی طاقبتن ہیں انتظامی طاقت یا خانون سازی کی

طاقت كليتًا اس كے فیضہ میں اور عدالتیں اس كی ماتحت ہیں۔

د وسریے زمیندار کے نفطہ نظر سے مہری بخوبر سے ٹبندیلی شاہیج ہوتی مکن ہے جا ریا بنج برس لگئے ۔ زمینداروں کو نفذ قیمت ملتی اور نسئے ہالات سے مطابقت کر لئے اور نبا ذریعہ معاشس بنا لئے کا موقعہ ملتا۔

البی بنیادی نبدیلی کویک کفت دفعناً کیا بینچه بر بواکه دیمات کے سماج کا انتظام شدوبالا بوگها جرائم کی کثرت میوگی اور دبها تی رقبه میں البیے عناصر بیدا مو کئے جوسماج اور حکومت دونوں میں سیکسی کا احزام نہیں کرتے ۔ یود بی بولیس کمیش کے سامنے افسران پولیس کا شفقہ خیال کھا کہ دبہائی رہنے بیں جرائم کی کثرت کی دجہ سب سے بڑی بر سے کہ دمیدادی کے پہایا یک ختم ہوجا نے سے حوفل بیدا ہوگیا وہ بھرا شرجا سکا۔

 گورنر کی رائے کا خیال اور بھاظ اپنی طے ندہ بالیسی محمد تفا بد ببر کہیں زیادہ کرتے تھے۔

مبرك ذمن ميں بينجيال آباكه نئ فوانين نود بي حكومت بناسكتي ہے جس کی کونشل میں اکثر بہت ہولیکن انتظامی ا فینیا رات کا استعال کرکے چوکچه خدمت کیجا سک کرئی چاہئے۔ جنا پخد ۸۴ مئی ک<sup>48</sup> اع کی کیبنٹ کی مِیٹنگ بیں بیمسئلمیں نے بیش کیا کہ آبیا شی کی منٹرح کو کم کردیا جائے بالكذارى كوزير واجليب رديال في الرائ ساتفاق كباءاس ز مان میں اناج کے نرخ میں ارزانی تھی اور کا شنکار کو مرد کی ضرورت بھی۔ دوسرى ميرى بخير بيانى كرجب ايك بهندوسنداني حكومت فائم بوكئ بهِ نُو عِنْهِ سِياسي فِيري كِيْ لِعِني جِن كافعلِ اخلاقي إعدِّبا رسيرهم مهمين ثقاً اً ن كوير ماكرد باجائ - اكروه بجرقان فلكنى كم مرتكب بو كك فوحكومت و وباره گرفتا ر كرسكنى به مناء به يفاكد بياسي طبغه كے لوگوں كورسكا جساس بوكه حكونات كى بإلىبى مين أميدا فزانبديلي آنى اور كدينر كومبرى بخونيس غالباً انفاق نديفا ومجعاس كا اندازه مهاراج كسوار وزيا نكرم دوزير حادث تے خطامور خدم مرجون سے بیوا جس خطابی النوں نے لکھا کھا کہ کرزے سے اً ن کی گفتگوان د و نوں تھا و بزیر میروئی۔ بھرا بنی دائے تخریم کی کہ و ہ ان و نو عِيا ويزك خلاص عظ - جنا يخ جنب كويننظ تى ميلنگ بين يرسخوا ويزبيش موسن نوسربري بميك كوتو اختلات عفايى ودوست ورراد بن اجتروا ا ورسليم لوركم علاوه سب مع مغالفت كى اوربرد و نول نجا وبرضم بيكيس

### اخيار نوسي كامعيار

پین بنی تال گیاا ورحسب عادت بنیگرت گو مبند بلیجه بنیخه آبنها فی سے بھی طفتہ گیا۔ بیس یخ مبھی بیاسی اختلافات سے دائی تعلقات کو منافرانیں ہونے دیا۔ جمہوری حکومت کو کا جیاب بنالے کے لئے ایسا کر فا از مس صروری ہے۔ ورر سیاسی اختلافات و شمنی کی حد تک بہنچ جائے ہیں اور زر گی تانع ہوجاتی ہیں اور زر گی تانع ہوجاتی ہیں اور خوالفت کے گرد و غیار کی وجہ سے بھا ور لیے جاک کمیز بنیس رہتی۔ دوسر کے کی ایجی بات بھی مرح معلوم بنو میں اور سے حاک کمیز بنیس رہتی۔ دوسر کے کی ایجی بات بھی مرح معلوم بنو میں۔

المیڈر اخبار کے نمائندے کو بہ نتبر بلی فواس نے فورا ایک کارٹون
مار جون ۱۹۳۳ء کے اخبار میں شائع کیاجی میں جھے زیائے کیڑوں ہیں
دکھا یا۔ گو ہند بلبعد بلیجہ آبنم ای سامنے بیٹھے ہیں اور مرہیری ہیگ کورز برن فل میں جبرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں شراب کا حام لئے ہوئے رقص کاں باتھ جی کی طرف جار ماہوں۔ مگر دوسر سے ہی دوز سرسی۔ وائی چنتانی نے حسب ذیل نوٹ ایڈر میں شائع کیا اور مجھے معافی کا خطابھی لکھا۔

We deeply regret the publication by inadvertance of the Cartoon that inserted in yesterday's Leader It did the grossest injustice to the Nawab of Chhatari. Most courteous among men and uncommonly tolerant of political differences, the Nawab Saheb has made it a rule of life never to fail in the social obligation of courtesy calls on friends, be they as poles as-under in matters political, and he himslef explained to a press interviewer there was no manner of political significance in his visit

to Mr. Pant at Nainital. That after this he should have been lampooned as he was in the said cartoon, and in the columns of the Leader, fills us with sadness and shame, we apologize to the Nawab Saheb for this unfairness and discourtesy to him never contemplated by us.

ا جار نولی بین تقید یا تعرفیت ہوتی ہی سیملیک اگر برائیین ہوجائے۔
کدا عذا حق فلا عفا تو بھرا سے تعلیم کرنے ہیں بیں وہیش فیہیں ہورنا جا ہے۔
مرسی ۔ وائی جہنتا منی اب اس دنیا ہیں نہیں ہیں نبکن اخبار ٹولیسی اور سائلی
ترزدگی ہیں جور و ایات ا ورجوا صول ا نبوں نے چھوڑ ہے ہیں وہ لفیڈنا قالی
تقلید ہیں وہ بعبی کسی من لفت کی کمزوری سے بیجا فائدہ نہیں اسلام کوائی کسی
اگر کوئی بات بہ صیغہ کر از آپ ا نہیں بنا دیں توجیبی اس علم کوائی کسی
اگر کوئی بات بہ صیغہ کر از آپ استعمال مذکر نے بیجا۔
انگر کوئی بات بہ میں اگر کی استعمال مذکر نے بیجا۔
انسی دوران ہیں کا ٹرکس اور برشش گر زمندٹ کے در میان گفت اس میں ایک خطیس نے گورٹر کولکھا جی سے مفاکہ کا ٹرکس با وجود کولئل ہیں اکٹریٹ کے حکومت بنا نے سائنجا ہیں کر رہی کھی جس کا ٹرنی جو کہ کومن میں ایک خودت کے حکومت بنا نے سائنجا کی کر رہی کھی جس کا ٹرنی خواجوں کی ایک بارکا ٹرکس کود عودت دی جا ہے کہ وہ مکومت بنا بہی ۔ بہ خواجوں کی ایک بارکا ٹرکس کود عودت دی جا ہے کہ وہ حکومت بنا بہی ۔ بہ خواجوں کی ایک بارکا ٹرکس کود عودت دی جا ہے کہ وہ حکومت بنا بہی ۔ بہ خواجوں کی ایک گورٹر کو مشورہ دیا کہ اب بچر ایک بارکا ٹرکس کود عودت دی جا ہے کہ وہ حکومت بنا بہی ۔ بہ خواجوں کی ایک بارکا ٹرکس کود عودت دی جا ہے کہ وہ صورت بنا بہی ۔ بہت کی ایک بیا تاریخ کا ہیں۔ جس کا انگل سے ۔ جس کا انگل سے ۔

Since then several statements have been issued by the Secretary of State and by the Governor's of the Provinces clarifying the constitutional position and explaining it to the majority party. On the other side, Mahatma Gandhi has also issued several state-In his last statement, according to the ments. papers, he has said that the Congress is "being talked at instead of being talked to". The implication of this, to my mind, was that the Congress, on whose behalf he speaks, wished even then for another offer of office. Since then His Excellency the Vicerov has made a statement which, to my mind, makes the constitutional position absolutely clear, and there can be no valid ground now for the Congress to refuse office. I feel that the natural sequel to my statements about making room for the Congress is that I should now request your Excellency to give the majority party another chance to come in if they wish to do so. I hope, therefore, that your Excellency give them the opportunity now, and that in doing so your Excellency will assure them that the present Cabinet will make way for a majority party Ministry as soon as the latter is willing to function."

کی میڈنگ ہوئی۔ اور اس میں درجولائی کو کا گلرلیں کی ورکنگ کمیٹی دعاملی کی میڈنگ کمیٹی دعاملی کی میڈنگ ہوئی۔ اور اس میں یہ طحیا یا کہ کا نگر کس کو هکومت بنائی جا بہ جنا ہے ہم لوگ رئے اور اس میں یہ طحیا یا کہ کا نگر کس کو هکومت بنائی جا بہ ہم لوگ رہلد وشس ہوگئے اور کا نگر کس کی عکومت بن گئی۔
اس زمانہ میں ابن سعید خال میرا بیٹیا نصیب وشمنال علیل نفااو کے بیس نے نبیجہ می کو لکھا کہ ایک ہفتہ میں اسی مکان میں رہنا جا ہنا ہوں انہوں ہے نوش سے اجازت دی۔ میں آن کا شکر ہیا دا کہ نے ان کے پاس کیا اور میں نے ای سے بہمی کہا کہ ہیں گئی ریا دا کہ نے ان کے پاس کیا اور میں نے ای سے بہمی کہا کہ ہیں گئی ریا دا کہ کے انگر کے ان اس کے پاس کیا اور میں نے ای سے بہمی کہا کہ ہیں گئی ریا دا کہ کے انگر کیا گار کے بیا اور میں کے ایک میں دیمانی کا سے باور انہوں کے کہا کہ ہیں گئی ریا دا کہ کا نگر کے ان ان میں دیمانی میں دور کا نگر کیا دار کے ایک کیا کہ بین گئی دیا وہ دور کا نگر کیا دور کیا گار کیا گار کے کا دور کیا گار کیا گار کے کا دور کیا گار کیا گار کے کا دور کیا گار کیا دور کیا گار کیا کہ کیا گار کیا گ

مسلم لیک ملکر حکومت بنائیں گے بین اس پر آب کومبار کیاد دیتا ہوں۔ آبکا یہ اقدام ملک مے واسط خال نیک پر گا۔ اور فرقہ وارا شرجھگڑوں کو حتم کردگا مہری بارٹی نے انتخاب میں مقابلہ کیا اور اب ہمبلی ہیں رہ کر میں مخالف یارٹی کے فرالفن و مجام د و لگا۔ بیشا پنجہ پہلا مخالف بارٹی کا بیڈر مع ملے میں ا

مراد مرکا مرکس می کبول اختلات بردا اورا مکش میں دوش يدوش رسيل كميا وجود حكومت بنافي بس كبول بكيان برسك انتياقفيلة كاعلم براه راست في نهين بيس ميم فوليك اوركا تولي دونون مخالف بنيال كرك لفا ورزازونها ذك وائره سعين اورمير معافقي ميرت دور تف منسور را بزنزك أفريف مجيئا فرحانا واوركا فرية بجفنا بهمسلان بول مين برج د بری فلین الزال کی کیا ب ( Pathway to Pakistan بین جود بری فلین الزال کی کیا ب etadia wins freedome हैं है कि निर्देश हैं। سے مرد لیکراپنی باد دائشت کونا زہ کررہا ہوں۔ان دونوں حضرات کے بیان میں وا فغان کی حد کے کوئی بڑا اختلاف مہیں ہے۔ ما<sup>ل</sup> اساب واحوال مفصما ورمنشاك متعلق اختلات عداوروه لارى نفا- مولانا مروم کانگرلیں کے جوٹی کے رہف استے اور مندوستنان بی کنا ب لکھ رہیں گھے۔ جود ہری صاحب سلم لیاگ کے رہیر مھے اور ہاگتا<sup>ن</sup> میں بیٹے کرکٹا بالصنیف کررہے تھاوروہال کے حالات سے متاثر تھے۔ لیکن بر بات بردو مفرات کے بیان سے نابت ہے کدملم لیگ اپنے وو وربرها متى منى اور كانگرس ديك وزيركى حكد ديني برراصنى منى مولانا ورو 1.14/11/14. 30 L (India wins freedam) - WS 一学しないいろうけいけること معيد دبيرى خلين الزمال اور نؤاب اسه تبل خال اس

ے دور ی س المدر مقد جب میں گور منط بنا لے لکھنٹو ہو جا تو ہیں سے ال واق من مُعَلِّون في مِن الله الله الله الله و منصرف كالكريس سم ما تغ نعا ون کریں کے بلکہ کا ٹکرنس کے پروگرام کی بوری نا پر کھی کریں گئے۔ وه فدرتاً بدا مبدكر في من كذني عكومت بين المرابك كالجي كورصد مور مقامی حالت دلیسی متنی کدان ہیں سے کوئی تنہا حکورت میں شریک بین مِن كُنَّا نَفَا يَادِ وَ وَن بِهُول إِلَا أَيِكَ لِلْمِي مَا بِهِو - لَهِذَا بَين فِي الْهِينِ بِدَامِير دلائی کہ دوفوں حکومت میں اے لئے جائیں سے الکرسات آ دمیول کی حكوست بنى تودومسلم ليك اوربانى كالكرنس كم مبربول ك الكرنوكاكانية بنا نو كا تكريس كى اكثريث اورواضح موكى - بحث كے بعد ایک نوط العاليا حس کا منتار برنا کرمسلم لیگ بارنی کا نگریس سے ساتھ تھا ون کرسے گی اورکانگریس کا پروگرام منظور کرے گی - نواب اسماعیل خان اور چرد ہری خلبت الزمان دونوں نے اس پردستخط کئے " اس تے بعد سفحہ ۱۴۱ پر مولانا نے لکھا ہے کہ بہار کی و اپنی پرجب و ١٥ الدا يا داست تواليب بيمعلوم بوكر افسوس بدواكم بيندس جوا برلال في فلبق الزماب اور اساعيل خال كوبيا لكعديا كه ففط ايك تتخص ملم ليك كيطر ے مكرمت كى كابينديس لياجا في كا-اورسلم ليك اسع طيكرے كم وه كون إداس برسلم ليك في شركت سد الماركرويا فيلمن الزمال هما نے اپنی نوست ترکتاب ہیں ہے لکھا ہے کہ وہ ایک تبالی جگر ما نگتے کے يين "چه بين دو" بهرطال مسلم ليگ دونششت كا بديندمين ما تلتي يشي اور كانگرلين ايك دين كونيار شي -اس کے علاوہ دوسری وجہ اختافت بہ مونی کہ کا مگریں لے ایک بيان سلم ببك كوديا اس برسلم ليك والون سمي و تعظ در كار تق فيلين الأ این نوت کا بین دیا ہے۔

'The Muslim League group in the United Province's legislature shall cease to function as a separate group.

The existing members of the Muslim League Party in the United Provinces Assembly shall become part of the Congress Party and will fully sharewith other members of the Party their privileges and obligation as members of the Congress Party. They will similarly be empowered to participate in the deliberation of the party. They will likewise be subject to the control and discipline of Congress Party in equal measure with other members and decisions of the Congress Party, as regards work in the Legislature and general behaviour of its members, shall be binding on them. All matters shall be decided by a majority vote of the Party, each individual member having one vote.

The Policy laid down by the Congress Working Committee for their members In the Legislature along with instructions issued by the competent congress bodies pertaining to their work in such Legislatures shall be faithfully carried out by all members of the Congress Party including these members.

The Muslim League Parliamentary Board in the United Provinces will be dissolved, and no candidates thereafter be set up by the said Board at any bye-election. All members of the Party shall actively support any candidate that may be nominated by the Congress to fill up any vacancy occurring hereafter.

All members of the Congress Party shall abide by the rules of the Congress and offer their full and genuine co-operation with a view of promoting the interest and the prestige of the Congress.

In the event of the Congress Party deciding on resignation from the Ministry or from the Legis-lature the members of the above mentioned group will also be bound by that decision.

مجھے مولانا مرحوم کے اس بیان سے کامل انتقاق ہے جوصفحہ الا ا دېيد دېروا نا ورځ کوک و مرگانی کے غیار

### وزارت سے مستعفیٰ کے بعد

بینا دہ ہماری میں برآ باکد حکومت لخے افسران کو ایک شنی درسلہ روا نہ میں بر لے علم میں برآ باکد حکومت لخے افسران کو ایک شنی درسلہ کا کیا ہے جس میں اُنہیں بڑا با گیا ہے کہ کا نگر لیں کے مہدان کے مساتھ اس کی فقل حسب 'دیل ہے۔ جدرات ما رہے مسلسلہ میں انہیل میں

Circular referred to in Answer to starred question No. 7 for 7th March 1938, asked by Nawab Dr. Sir Mohammad Ahmad Said Khan.

D O. No. 712/III)

United Provinces Civil Secretariat, Lucknow. November 10, 1937.

Dear Sir,

In the course of last three months since the present Government assumed office frequent reports have been received from Government servants in

which Congress Supporters are stated to have adopted an embarrasing attitude towards the District Authorities, and a very large number of complaints have similarly reached Government from Congress workers against the behaviour specially of the lower grades of Government officials. The Government are of opinion that such complaints and counter-complaints only tend to engander and crystallize an attitude of mutual suspicion, which is in every way opposed to the public-interest. They feel therefore, that the time has come when determined efforts should be made by the officers of the Government to establish relations of mutual confidence with the District Leaders of the Congress Organization.

A letter will be addressed to you shortly on the position of the Government servants vis a vis the general public, and the second letter on the measures contemplated by Government to check corruption in the public services. All these letters read together will give a synoptic view of the Government policy in regard to the position of of services generally. In this letter I am to amphasize the importance of the establishment of relations of mutual confidence between the district authorities and the leaders of Congress Organization., Government officials, whether Revenue or Police are the executive of Government. They have certain statutory powers and responsibilities and various other functions to perform. They are the agents through whom the orders or the policy of the Government is given a concrete shape and there is no question of substituting any other

agency for this purpose. The Congress on the other hand represents a large body of public opinion and is the party on the support of which the present Government rests. The Congress is anxious to secure the maximum benefit for the members of the public out of the public institutions and functionaries. It is also interested in seeking all relevant information and bringing to the notice of the authorities appropriate cases and facts of redress and relief and in seeing that malpractices and neglect of duty on the part of public servants should be enquired into and corrected It is the duty of Government servants concerned to deal with complaints of this nature which are brought to their notice, and to make it clear that they are giving due attention to them. Object of the Government and the Congress alike must be that the official agency functions with the maximum of efficiency and with the full confidence of the public, and this result will be faciliated if relation of mutual confidence and harmony are established between the district authorities and the leaders of the Cengress Organization in the districts How best to set about establishing more friendly and co-operative relations in each district is a matter primarily for the district officers themselves to consider, but I am to point out that any successful mathod in this direction pre-supposes tact, sympathy, accessibility and impartiality, and that is important that the district authorities should be in touch with the representatives of the Congress

organization in their respective areas. The Congress Committees are being addressed in a similar sense by the United Provinces Congress Committee.

Yours faithfully C.N. Gwynne Chief Secretary

To-All District Magistrate, United Provinces.

مجھے الیے افدام ہرا عنوا من مزہونا اگر اس شیب کا نگریں کے بھا اس بہلک یا شہری کا ففظ سنعال کیا گیا ہوتا ۔ لیکن حکومت کا ابتی سیاسی جا عین کا نام اسٹ تھا کی براہت کرنا نامناسٹ تھا۔

گوط رہ برمیں احتیاط ہرتی ہے ۔ اور پیاک کی شکا بیات اور ملا نالن سرگا ہی ہوا ہے ۔

گوط رہ برمیں احتیاط ہرتی ہے ۔ اور پیاک کی شکا بیات اور ملا نالن سرگا ہی ہوا۔

مرفا می کا نگر میں نہیڈروں کے انٹر سے منا نٹر ہوں اور الیا ہی ہوا۔

مرفا می کا نگر میں نہیڈروں کے انٹر سے منا نٹر ہوں اور الیا ہی ہوا۔

مرفا می کا نگر میں سرکار کو میا سٹ سے لفل نہیں ہونا چاہئے ۔ اس شنی ہیں انہیں بہا اور میونی چاہئے ۔ اس شنی ہیں انہیں بہا اور میونی چاہئے ۔ اس شنی ہیں انہیں ہونا و کریں اوا افدران کی فرا یوشی اور غلطیوں کا جالد دیکر آئیں ہیں ٹور انہی دیا کہ آگران کا شکا ہیت ہمارے کا کن نا ہم ہوں کے ۔ وہ بچاطور ہر بہنے کے کہ گرکا نگر لیں سے امران کی شکا میں ہوں کے نوان کی نواز نریس کی جائے کہ گرکا نگر لیں سے امران می وی ہوا کہ نور زنی کھا۔

مرزا خوشس ہوں کے نوان کی نشکا مشین کریں سے اور انہیں جواب دیکا کرنا پڑے سے گی۔ ان کا مربوب ہو جانا فرر زنی کھا۔

مرزا خوشس ہوں کے نوان کی نشکا مشین کریں سے اور انہیں جواب دیکا کرنا پڑے سے گی۔ ان کا مربوب ہو جانا فرر زنی کھا۔

جہوری نظام حکومت ہیں ملاز مین سرکارکا آزاداور جہانہ ار رہنا بہا بت صروری ہے ور رزانصاف بہیں ہوسکنا ملاز مین سرکارکا قرا قانون کی یا بندی ہے ۔ انہیں اس سے بحث بنیں ہونی جاہئے کہ وشخص فانون کی زدمیں آٹا ہے اس کے بیاسی عقائد کہا ہیں اس کا مرمب کیا ہے اور وہ کس بیاسی جاعت سے تعلق ہے۔

## أكدومقام اسميلي

مسل داری است کا گردی اسمیلی کی روتبداد بین ایک اور چیز نظر بسی گذری - گو کا گرایس کی گورنمندش هنی پنجتری این ایک زبان تشلیم کرید بین کو کی دفت ندختی اسیب کرستے لیکن اور دو کو بور بی کی ایک زبان تشلیم کرید بین کو کی دفت ندختی بیم ایربل مسل و ایم کی اسمیلی کو رو شیماد بین حکسب و پل بیبان ترز کی ا سایخانی کا بچیشین سیب بیگردرج سے - به بیان اگر دواور برندی بین دبا گیا۔ استیمانی کا بجیشین

ان نمیرهاجان کوجنهوں نے بار بار بھے لکھا تفااور آبانی ہی اس ہانوس بیں جنہوں نے بیرخواسیش ظاہری تھی کہان کو ہمیلی کی کار موائی کے کا فغدار دوا ور بہندی میں ملاکریں بہ جان کرخوشی ہوگی کہ اس سے بہالیا انتظام مو گیا ہے کہ آج اور فرب قرب برابر کا کندہ بیں کل کا غذات بن بر بہاں کا م ہو تا ہے - بہندی اور اُد دو میں دے سکوں گا ۔ جنا پج آج کے سوالوں کا ترجمہ اور کار روائی کے دوسر نے کا غذوں کا بھی ترجمہ بہاں نیر بر حوج دیے - میر اور کار روائی کے دوسر سے کا غذوں کا بھی ترجمہ بہاں نیر بر حوج دیے - میر اور کار دو بین بہج رہی بہج اور بی ہے اگر وں ذرا کھ اُس بوجا بین نود فرز کے لوگ وہاں بر خوراً بہندی اور اُر دو بین بہج رہی بہج اور بیں کا اسوفت تک اثر دو او دسندی کاکد نی اختلات شفاه بر هنینا بود انجی نهیں جا ہے وولوں اس ملک کی دبائیں ہیں - اور دبالی داہر اور الله اسم بیدا بول اس اثر و و کا کھر ہے - بہند و او در سلمان بہنر ہیں کے سسما اور ملف سے بیدا بول اس بہند و و سلما نوں ہیں برا در انہ جست کی نصوبر اگر دو از بان ہے جب فی وہا کیوں فقی اور اب بر کبول ہے - اس کا جواب مبری فہم و فر است سیا سے - ازادی کا مل کے حصول سے بہت سی امیدیں وارت بھیں۔ نوفع با فی کد مبر خص کی زیبان اور کاچ کی حفاظت حکومت نود کر ہے گی اور اُردوا خاس نداس کی منتی تفتی جو بہند و سلم اسحاد سے بہیا ہوئی تھی بھراس کے ساتھ یہ عمل کدار دوکوئی زبان ہی کہیں رہیت دل شکن ہے ۔ آزادا کا مل کا بدا صور مجمی خوال میں مذکفاء

یہ داغ داغ اعام اللہ بہشب گزیدہ سمر وہ۔انتظار تھاجی کا۔بہرہ سمر نو انہیں یو۔ بی کی سمبلی میں کا م ہونا رہا ،جو کا نگر کس میں نہ تضوہ مخالف کے فرائف بنجام دینے رہیے کچھے اس کی نادیج کھنے کی ضرورت انہیں آ کی کا در دائی کی رپورٹ میں وہ سب درجے ہیں۔

## زمینداروں کی ثباہ کن غلطی

كور شنط كى طرف سے أيك بل فالون لكان كے متعلق بيش بهوار جس میں کا مشترکاروں کوحتی موروثی دینے کے علاوہ بہت سی دوسسری ننجا ویز البی فقیں ج غیر منصفا شطریف سے زسیدار کے لئے نقصان رسال عفين - زميندارون كى ليربت نى فررتى تفى - مگراس كا على ج كيا بر -اسكا فيصله نهبي كرسكن عقف بدبهلي جهورى حكومت تقى- زىدبدارول كرامهلي بي اکٹربت کی طاقت کا اندازہ نہ تھا۔ ان کے خیال میں دو ہی علاج تھے۔ یا نوگور نرکے باس ڈیونبشن حائے۔ باعدالت ہیں مفدمہ دائر کیاجائے جهورى طرزحكومت مصبحود شواربال ببدا بول أن كاعلاج جهورى طریفنه سه کرزامنهی آناخها - جنانجه ایک روزشها بیفون آباکه **مها راجب** بها نظیرا ما و کی کو کلی برمیننگ به فرا آئید حضرت گنج کی سٹرک برمیر كونهي بيد - بين فرراً عاصر مدا- تها راجهم راعجاز رسول مرحم برسشل مرين السوسى الين سم يراسير شك عقد وه اورجيار لغلقدارصاحبان موجود عفيه سرزيج بها درسبروآ بنها في بيد وبرى لغمت الترصاحب رسروز برحسي سرسلطان احد (مثينه) بيسب تشريف فرما منفاور فانوني جاره جوئي بر بحث بورى بننى - قانون بيشة حضرات كى رائة متفقة نديقي أسراطال حد ا و رسرِو زبرِحسن مرحو ببن كا به جبال كفاكه كم ا زُكم نُعلقْدارِان او د هوكامعامله ا بها تفاكه عدا لدن سع دا د رسي كي أمبدكيجا سكني تفي ليكن بيسر يهج بها درسرت ا ورجه د مېرې نعمه ننه الله حرحوم کو اس سے اُلفا نن په نخفا مسر پنج کے د وفقرو میں حفیہ فتت تد ہما ورفرانسٹ کی دوج کام قرر ہی تھی۔ سرتیج کے الف اظ آج تك كافون بين كونج رجي بين وفايا تفا-

(Gentlemen you have lost your battle

in political field by lossing election you cant win it through jadicial fields.

اس کے بعد عد النی کارر وائی کا خیال ختم ہوگیا۔ اسی حلب بہی ہر بجی ہر مجھی ہوئی کدایک دلیوشیشن گورنر کے پاس حائے اور بہی اس کی فیاد ت کروں لیکن میں نے اس سے اختلات کیا۔ بیس حانتا تھا کہ گورنر کوئی مرافعت نہ کریں گئے۔

زمبنداروں كے سامنے سوال برخفاء

جبيت باران طرابقت لعدا أبن تدبيرا

تعیم آن کی اس رائے سے حون برحرف الفاق کفا۔ الکش کے سیا سے بہ طامبر ہو گیا تھا کہ دیہا تی رفیہ کا نگرلیں کے زیرا نزکھا اور کاشنگا کو نگر لیں کے زیرا نزکھا اور کاشنگا کو نگر لیں کے زیرا نزکھا اور کا حابت کا نگرلیں کے بربینداروں کی حابت کیا ریڈ نخط ۔ پھر زمینداروں ہیں استحاد عمل شرخفا ۔ وہ کسی فربانی کے لئے اللہ نخط ۔ الکش کے واسط روبیہ جنتا جا جئے جمع نہیں کرمسکتے تھے تو بھر جنگا کیسی صلح سے اکیا چارہ نھا۔

جنائچ سر می در سے کالکریش کے ہار دسے کالکریش کے ہائی کمانڈسے فائی کمانڈسے فائی کی بڑسے فائی کی بڑسے فائی بن بن کن بت نشروع کی گئی اور اس سنیر مسافاء کو زمیندار اور العلقدار ول کا اللہ فرنین دہلی ہیں کالگرلیس کے ہائی کمانڈسے ملا اور اہم ہر سنہرکو ہیں۔ مسرد ارتبیل کو خط لکھا جس کا جواب حسب ویل آیا۔

#### All India Congress Parliamentary Sub Committee

Chairman Sardar Vallabhbhai Patel Birla House, New Delhi 28th September, 1938

My dear Nawab Saheb,

I have received your letter of the 22nd inst. With reference to the objections to the provisions of the U.P. Tenancy Bill raised by your deputation, viz. those relating to Sir, ejectment & tree, when you saw us on the 21st inst. we are prepared to look further into the matter and consider what you may have to say in this connection, provided you are in a position to assure us that our decision will be accepted by the Landlords.

Yours sincerely Vallabh Bhai Patel

اس کے بعد الراکنو بر کومی نے اور ایک خطافی اج عبد الجمید صاحب
مرحم نے پھرسردا رئیبل کو لکھا جس میں بہ خواہش کی کہ جب تک نی میندار
اور کررنشط ہو۔ پی کے درمیان اختل فی مسائل طے شہر جا ہیں اس و قدت
اللہ بہنا نون آمبیلی میں بیش مذکہا جائے۔
اللہ بہنا نون آمبیلی میں بیش مذکہا جائے۔
مولانا ابوالگلام آراد اور کھولا کھائی طیب فی کے میہ دکہا تھا۔ میں فیرانا کا خطا اردوی کو بھی خطا کھا میں جب سے جواب کی نقل حسب ذیل ہے۔ مولانا کا خطا اردوی

### نفلخط

21940 in

جناب نوا ب سراحرسعيد خال صاف رئيس جيناري

راحت منزل على كره

ان خطوط سے بینظا ہر ہے کہ کانگرلیں ہائی کمانٹر مداخلت کرنے کوفقط اسی شرط سے نبار کھی کہ زیبنداران ہو۔ بی مع نعلفڈاران او دھ اس پررانی ہوں کہ اُن کے اس فیصلہ کووہ قبول کرلیں گے۔

بران ما المنوبركوالدا با دمين زميندارالبيوسي النيس كومينگ كي جنا بخدا اراكنوبركوالدا با دمين زميندارالبيوسي النيس كومينگ كي

گئی ورمیں نے مطفر نگر کی البیوسی ایش کونچی لکھا۔ دونوں جگہ سے زمینداران صوبہ آگرہ لے اپنی رضامندی کی ڈرار دا دمنظور کیں لیعنی کا نگرلیں ہائی کمانہ کا فیصلہ بہیں قبول ہوگا۔ لیکن تعلقداران او دھ اس بیں شریب پہیں ہوں اوران کی البوسی البیشن کی طرف سے حسب دیل ناربرلیٹین نے جیجہ دیا Your letter of the 12th. Held Executive committee meeting on 14th unanimous Opinion against arbitration but postpond final decision. Imposible for me or any other to attend Allahabad conference today. To avoid conflict of openion please post-pone decision or decide against arbitration. President, of Birtish Indian association.

بهرز مبندارون كي برنصيبي عني كه نعلق اران او دهرا بيغ طبيفه كواس وح ت زبینداروں سے الگ جہال کرنے مخے کہ اُن کے باس رشنس حکومت كى دى بوئى اسنا دىفيى جوانبس دا جرعلى شا ەكۇلكندىس قىركەنىك لى لېشىرط د فا دارى دې گې نفيس-میں نے مرد ارمیل کو ۱۱ اکٹو رکے خط میں زمینداران صوبر اگرہ کے فيصليد سيمطلع كرويا- اوربريمي تكويد باكدندان الى حزل بلديد يرا إكثوركو بوكى حيل بين اس كا فيصله بيوكا-مردارية الا إكثوبركو مج كهماكه جونكه ٢٤ واكنومركونعلفداران كي ميتنگ مورتبي بهداس كا انتظاركها عائے " ہماری کمیٹی کے فیصلہ کی روشنی ہیں مہرے گئے بہ نامناسب سوگا كه اس معامله مين فارم المفاكول حبب كك كذفعلفذا ركبى اس بهر راضى شريرك كه بهارانصفيه أنهين فبول يوكايًّ ا يك حاضيه بين بهكوشش كرر بالفاء ووسرى جانب ايك تعلقدار ما سند فعارات بن اس كى فخالفت شروع كردى - جمع بريمى الزام لَكَا بِإِلَهُ كَالْكُيرِينِ كَي نُوثُ نُودى مِر نُظرِتِ اور كَالْكُرلِينِ بِرَجِي حَلْمَ سَرَدُ عَكُمُ ميسرواريل فالك الك الك الكفاء حديث ول بعد

VALLABH BHAI PATEL

Phone: 30588
Purshottam Building
BOMBAY-4

My dear Nawab Sahab,

Many thanks for your letter of the 21st of Oct., with the interesting enclousure.

I am sorry for the attitude of Raja Maheswar Dayal & for those who are responsible for the propaganda in the press against your well-meaning efforts in the interest of the province. I appreciate the motives under lying your efforts, but if the Zimindars like Raja Maheswar Dayal Seth desire to taste the fruits of strife and struggle and have a war to the knife with the tenants, no one can prevent them and you can not but leave them to reap the fruits of what they wish to sow. I have no doubt that the future will prove to them and to all that your sain attitude was the only correct one.

I am too thick skinned and thoroughly seasoned to take any notice of such unpleasant attacks in the press or on the platform.

I am sorry that your own colleague have misunderstood you in your efforts to serve them.

> Yours sincerly, Vallabh Bhai Patel

To

Nawab of Chhatari, 22 Out-ram Road Lucknow. This conference, however, feels that a permanent and satisfactory solution of such diverse and important problems upon a proper solution of which the peace and prosperity of the province depend, can only be achieved by goodwill and mutual agreement and that the imposition of any decision arrived at without the concurrance of those vitaly effected by it is not likely to establish that healthy atmosphere which is essential for a peaceful solution of the problem.

بِی نے نفافداران کاریز لیبشن سردار تبیل کو پیجا اور گو تجیوک فی مبله کی آمیررنزی مگر بجر بچی خواہش کی کدوہ بورٹی کی گوزنمنٹ اور زمینداروں کے درمیان فیصلہ کریں گروہ راضی نرموٹے اور حسیب زیل جواب آیا۔

2, November 1938

My Dear Nawab Saheb.

I have now received your letter for the 28th of October enclosing a copy of the resolution passed by the Land Lords of Oudh. This resolution makes it clear that the Land Lords of Oudh are not willing to accept the decision of the Parliamentary Sub-Committee in the matter of the disputes between tenants and the Land-Lords arising out of the tenancy Legislation. After the propagendas that

was made in the Pioneer by some of the Land-Lords I had no hopes of their accepting our offer. Although the tone of the resolution is conciliatary there is no mistake about the fact that our offer is courteously set asides. It would be useless to carry on negotiation unless both the parties are agreed to accept our decision. The arbitration by the Parliamentary Sub-Committee would necessarily bind the Congress Party in the ASSEMBLY and the Congress organization in the Province in spite of what may be said or done by a few Congressmen to the contrary as the Conga ress discipline and prestage require that the decision given by authorities of the Congress would be binding and acceptable to Congressmen and subordinate Congress organizations concerned. Land Lord's organisation is not prepared to give a similar undertaking on behalf of the Landlords to accept our decision would be accepted by the Landlords. It is unfortunate that the Landlords of Oudh have been actuated by a spirit of distrust and have not appreciated the spirit in which the offer was made by us. I regret to inform you that it is not possible for us, under the circumstances. to do any thing in the matter,

> Yours sincerely, Sd/- Vallabhbhai J. Patel Chairman

Sir Ahmad Said, Nawab of Chhatari, 22, Outram Road, Lucknow.

میرے خیال بین نعلفداران نے بدنیا دکن علمی کی تھی۔ زمینداری خالمند کا بنیادی چھواسی روز رکھا گیاجب کا نگرایں مائی کما ٹدکو پیجا ہا سے نعلقداران نے انخار کیا۔ بہرانتاء اس کوسٹ ش سے اس فا فون ہو ان انزمیم کرانا نہ تھا جنٹا بہ تھا کہ زبنداروں کے ساتھ کا نگر کیں کو کئی عنا داور مخالفت ندر ہے۔ بہت جب نعلقداروں نے کا نگر لیب ہا کی کہ نگر بہت بنا اللہ بنا ہے ہے۔ انجادی بین اضافہ ہو گیا بہت کو بہت بنا ہے سے انکار کر دیا تو باہمی ہے اعتمادی بین اضافہ ہو گیا بہت کا نہیجہ ہوا دی سلے سے بعد زمینداروں کو اٹھا نا بٹر از مینداری کا خاتمہ ہوا۔ معاوضہ انتا کم طاکدا گرو دھان بینی کو نٹھا ٹیریٹ بین بین نرمیم نہ کی ہوتی معاوضہ انتا کم طاکدا گرو دھان بینی کو نٹھا ٹیریٹ بین بین نرمیم نہ کی ہوتی افغی کے ماخمہ کی ضرو رہ نہ کہ ہوتی کو کئی تا کا کا لکان و آبیاشی و ہی ہے حق مورو نی بہلے ہی مل گیا تھا کسان کو بجائے فاکٹون و آبیاشی بھی وصول بنہیں کرسکتی تھی۔ عدالت اور مکوسٹ کی ہمدرہ کی ہمدرہ بین بہت کی ہمدرہ کی کہت کی بین برنی ہے کئی کہت کی ایکن جو نکہ ہمی کر بین شکل ہی سے اس کے خلاف سٹوائی ہوئی ہے کیکن جو نکہ بہت بین زمین ایک انٹر تھا لیڈا اس کا مٹانا بیاسی ضرورت تھی تا کہ وہ دی ہما نے خلاف سٹوائی ہوئی ہے کیکن جو نکہ دیا بین بین را مین ایک انٹر تھا لیڈا اس کا مٹانا بیاسی صرورت تھی تا کہ وہ دیا بین بین را مین اندا کی ایک انٹر تھا لیڈا اس کا مٹانا بیاسی صرورت تھی تا کہ وہ دیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تا کہ وہ دیہا بین بین را مین اندا کو تا ہمی تا کہت کی تا کہ وہ دیہا بین بین را مین اندا کی تھا لیڈا اس کا مٹانا بیاسی صرورت تھی تا کہ وہ دی بیا تا کہت کا کہت کی تا کہ وہ دیا گروں کیا تھی تا کہ وہ کہت کی تا کہ دی تا کہ کی تا کہ دیا گروں کیا کہت کی تا کہ دو کی تا کہت کی تا کہت کی تا کہت کی تا کہ کی تا کہت کی تا کہ دی تا کہت کی تا کہ دیا گروں کی تا کہ کر کی تا کہ کر کی تا کہت کی تا کہ کرنے کی تا کی تا کہت ک

ا نُرْکَا نگریب کے خلاف نداسنعال ہو۔ اس دوران ہیں جرائم ہمٹ زیادہ ہوگئے نفخے بنگین جرائم ہیں اثنا اضافہ ہوگیا تفاکہ ساارئی فسٹوں کو سردارٹیس نے مجھے ایک خطالکھا جس کو ہیں نظل کر رہا ہول مہند ویسلمان سٹیجے سنی کانسٹنکارا ور زیبارار اچھوٹ اور اونچی دات والے سب ہیں ایک ہیجان ہیرا ہوگیا تھا جب کی وجہ سے بلوہے۔ ڈکینی اور قتل اور دوسرے سکین جرائم بڑھ گئے تھے ہیں سردار ٹیبل کا خطا ورا بینے جواب کا افٹیناس شامل کر رہا ہوں۔

#### VALLABH BHAI PATEL

Purshottam Mansion, Opp. Opera House, BOMBAY-4 13th May, 1939.

My dear Nawab Sahab,

I thank you for your kind letter of the 9th may appreciating my speech deliverd at a big mass meeting of peasants assembled at Brindawan, I am distressed about the condition in U. P. Province which appears to be surcharged with communal bitterness. The whole atmosphere is so full of voilence that there is hardly much scope for any effective good work. The Shia-Sunni tension has added fuel to the fire. The relations between the Zamindars and the Kisans were already strained; can nothing be done by responsible leaders of all groups to put their heads together and bring about a peaceful atmospere in which honest defference of opinion can be discussed and settled in a friendly way? The unfortunate communal bitterness in U. P. fitters down to the rest of the country as U. P. is the centre of Muslim culture and other Provinces naturally look to them for guidence. The recent riots in U. P. have disgraced the fair name of both the communities and the poison is now speading in Bihar. Neither community is going to be benefitted by this kind of mad atrocitiss and the poar innocent people of both communities suffer. I am sure be equally distressed if not more about the sad state of affairs in your Province.

With kind regards,

Your sincerely, Vallabh Bhai Patel.

The Nawab of Chhatari, Rahat Manzil, Aligarh. (U. P.) My dear Sardar Sahib,

Many thanks for your letter of the 13th. I most sincerely appreciate the spirit which prompted you to write to me so frankly about the general political conditions prevailing in the country at present, and particularly as things are developing in the U. P.

You are right. I am equally distressed at the growing communal tension in these provinces. The spirit of class war between the zamindar and the tenant, the growing tendency towards violence and the general lack of respect for law is becoming most alarming. From time to time I raised my feeble voice inside the House as well as outside to check these tendencies but without any tangible effect, except, perhaps this that influential people have begun to realise where all this will lead to.

I should like to say a few words, first of all, about the maintenance of law and order as I feel that this is one of main eauses of various evils you have mentioned in your letter. I have a feeling, which is shared by many in this province, that respect for law is fast going down. This is borne out very clearly by the figures supplied to me by the Government, which show a tremendous rise in the number of violent crimes such as dacoities, burgalaries, murders and riots and an alarming and steady decrease in the number of prosecutions and convictions.

In my opinion this is the accumulative effect of several things, the mest prominent among them being the activities of some irresponsible people who preach class war. They are trying to rouse class conscieusness and have created an atmosphere which has destroyed the authority of all those who used to help the Government in maintaining law and order.

As to the communal tension, it is on the increase without any shadow of doubt. It is not confined only to Hindus and Muslims, but it is between Muslims and Muslims also (Like Shias and Sunnis) and between Hindus and Hindus (Like the depressed classes and high caste Hindus).

You have asked me whether it is not possible for "responsible leaders of all groups to put their heads together and bring about a peaceful atmosphere in which honest differences can be discussed in a friendly way"

I think it is possible, because I can not believe that people can possibly go on living in this excited mood for all time to come. It is difficult to discuss all these matters within the scope of a letter as they need a good deal of discussion but as an illustration I may remind you that if the Zamindar Kisan question had been settled as suggest by me and agreed by you by the Parliamentary Sub-committee last November, much of the bitterness in the rural area might have disappeared. It would have also shown to the people that the Congress stands not for any one class but for all. Of course, the strong must bear the burden of providing relief to the

weak, and since the Congress happens to be in power in a cuese provinces it is but natural that people should look to it for justice to all, without discriminating between this class or that. Now that unfortunate tussel is still going on and the Tenancy Bill is before the Upper House.

In the end I may say that I entirely agree with you that the conditions in the country, and particularly in these provinces, are far from satisfactory; it is the duty of every Indian to discover some remedy for the trouble before it is too late, because it will weaken the country as a whole. So far as I am concernld, I have made it clear in my utterances both in the House and outside, that I stand for unity and mutual understanding between all sections of the people in province, and nothing will give me greater pleasure than to do my humble bit in that direction.

اس زماند بین بیجا بیک سنگین واردات بین اننا اصافه کیون بوا

به ایک سوال ہے جو ہراس ملک کے شہری کے واسطے فابل غورہے

اس بین اختلاف رائے ہوسکتا ہے۔ بین اسٹے فظ نظر سے ایک چیز

کو دیکھ رہا ہول۔ دوسرا راو یہ نظر مختلف ہوسکتا ہے۔ جبرے خیال

بین حالات کی ٹرا بی کے بہت ٹرا سیا ہے۔ یہ نظے

مثلاً ملے کا ٹر ایس جوا می ٹاک انگریزی حکومت کے خلاف نختی خود برسرحکومت ہوا کو اگر لی براس کا انٹر بر ہوا کہ انگریزی حکومت کا افتدار ختم ہوا اور آزادی کا غلطالعور لوگوں کو ہوگیا۔

کا افتدار ختم ہوا اور آزادی کا غلطالعور لوگوں کو ہوگیا۔

علا کا ٹر ایس انگریزی حکومت کے خلاف واٹون کے فی ٹر جبب

دننی کھی اب فاندن کی بابندی کا دعظ اُن کی زبان سے لیے انتراب اس بانتراب اس با انتراب اس با انتراب اس با انتراب اس با انتراب اور آس کا حق من اور آس کا حق من اور آس کا حق من دار سے وہ خود مروب من مرکار کہ جو امن وا بان فائم رکھنے کے ذمروار سے وہ خود مروب اس میں استراب

س بهن سفيرومة دارنينا لوگوں في خنلف جاعتوں بل خبلان كى آگ كە بېردا دىنى سىڭ روغ كەرىي شلاً كانىندىكا را در زىمېندارىيىڭ كىڭ نشروع بهدگی اور دبیاتی رفیه کا امن وا مان جوز ببندار کی مدد سے دلیں قائم رکھنی تھی ورہم برہم ہونے لگار الك فرفدوا را منذ وبنابت بس إيكا يك نرقى مركني ياكفنوس شيعه ال كے بِمُكَرِّف وافِي ذات اور الجِموت كے جِمْكُر ب جابجا شروع مولك، مد كالكرلين أور المرابك في بدالكثن ساخه ملكرلز اباعفا كيكى حفرا كانكرليس كے نابيدوں كى مددكرر بع عضا وركانكرليس كے قائدين وليدن ایک سے میروں کی نائید کرتے تھے ۔ اڑائی ففط نیشنل اگر پہلچر ایال عنى مسلم أياب كوبدونين بو أبا عناكدا ببده كانگريس كى حكورت بين كمى حصد مو كا وليكن حبيا كدمول نا ابوالكلام مرحوم في ابني كناب بين الم ہے اور بیں قصبل سے فکھ دیکا ہوں مسلم لیاک کی بیرائمید بوری زمیں ا فدر گااس کا از نه صرف سلم ایک کے لوگوں پر بلکہ عام سلما نول بہا برایرا مسلمانوں کی اکثربت لمبری بار فی بین بنی جو ایست استها است میں شامل ہوگئے اور بھائے میر بے خلیق الزماں صاحب مخالق بار ا كے بيٹريد كئے و دست جب الم مبيد موكر في الف موجا أنا بي لويرك كى انهزا بنين رينى - مير بي خيال بين بيراب سط جن سے يو إلى كا امن وا مان بين اختلال أما إورياك تان كا بنيا دى نيْمرركها كيار الله بهر فوع کا تکرایس کی حکورت جانی رہی بہان تک کدد وسری ماللا

جنگ نے کا نگریس عکومت کا خاتم کردیا۔ کا نگریس یہ جاہنی تھی کہ برکش حکومت نه صرف آزادی کا مل کاوعدہ کرسے بلکہ عملاً نسی وقت قوم کوت بنائی جائے برکش حکومت اس برنبار نه تقی ۔

بها تا جی اورولیسرائے کی خط وکتابت اور تفار برسے مفصل حال کا بہتہ جانتا ہے اور دفار برسے مفصل حال کا بہتہ جانتا ہے کہ خط وکتابت اور تفار نہ جھے مطرب حال ہوں سے افکار نفا نہ افرار مجھے مطرب حل بالی جانب کے موقعہ برطول کرمدد میں جانب کی جاسے کے موقعہ برطول کرمدد میں جانب کی بیاسی تا رہے نؤیں لکھنا انہیں جاتا ہیں جانب کے میں اٹرائی کے کا موں میں مرد دنیا کور فیدن اس برر وسٹنی ڈالیس کے میں اٹرائی کے کا موں میں مرد دنیا کہ مول میں مرد دنیا کہ مول میں مرد دنیا کہ مول میں مرد دنیا کی جمرتی کے میں کام کرتا رہا ہے۔

تزئبن فاطهري بيدائش

الراكست نه 19 مركة بكن بديابون بدارى عظم برت بدارى سم المرك المح المرت بدارى سم المرك المح المرت بدارى مع المن المال المرادي المركة المرادي المركة ا

# حيب الراباد

فروری اله واع بین حصنورنظام کا ایک مراسله ملاجس بین علی حضرت شخصی جدر آباد کی صدارت عظی کی تؤیرسے فوار القا اور دریا فت اکدا یا بین منظور کرون لگار جدر آباد بین "وزیر اعظم" کو "صدر اعظم" بیدنسط آف دی کونسل کئے تھے۔ صدر اعظم کا تقر دنظام کرلے اس واسط صدر عظم جدر آباد گوزندش برطانبد سے انرسے بے نہا زائیں موسكنا غفا - ببربيت برا ناطريف جلالار ما خفاليكن لارة ريرتك سعي زما هي كى ناسىجىمت برك متوره سے حصور زخام ك ايك خطو بسرائے كو تكفيلا جس ہیں عمعنا مدسے حیات کی نباء پر حصور فطأم فے برکش حکومت کے ساتھ مسا وان ا وربرا بري كا مرنبدن أيم كه ناج الإرب السن الكربيري حكومت كم كرا ل كدري ا ورستم به كياكه اس خطاكو اخبارات كو ديديا اس سين اكواري ہوئی - لارڈ دیڈنگ لے ایک سخت خط نظام کولکھاجس کامنشار بہاتا كدائن كى حيثبيت بالكل اورواليان ملك كى حيثيت كے برابر سے برتش حکومت سے کوئی سوال ساوات کا بہبرا نہیں ہو"ا - اس کے بعد لظام کے اهبتارات برمز برقبود لكائے كئے - ايك الكريز آئى سى - اليس وزير ج مكومت مندكا بخوبزكرده موتاتها حضور فظام مقردكهة فخفاه ديميت پولیں الگذاری اور دبرل اید السطال کے محکم ان اس کے حوالہ كن جائد فف-اسطرح برشش حكومت كابك افسرحكومت جدراً باد كرر وليت برا شرائداً را بدائفا- اس و افعدس بيك فضطور براغظم كا تفرد دبیرائے کے مثورے سے ہوناتھا اب دوسرے وزراء کے تفرزین بھی رہز برنٹ سیے مشورہ لا زمی ہوگیا۔

میں نے وہ معامدے ویکھے ہیں جو زمانہ سابق ہیں برٹش اورجیداآباد کے درمیان ہوئے ہیں اُن کی جمارت الیبی ہی ہے جبہی ووبرا برکی کورانوا بیس ہوتی جا ہے لیکن ("MIGHT IS RIGHT") یا ہماری زبان ہیں جس کی لائٹی اس کی جبیش "بہلے بھی صحیح تھا آج بھی ہے اورہمیشہ صحیح دہے گا۔ زبروست ناانصافی کے واسط سینکڑوں بہائے بڑا ٹا ہے اور زبروست مذ تکنارہ جانا سے۔

بی فرحفور نظام کی بخریر و منظور کر ایالیکن جدر آباد جانے بہائی بنی کام کیا تھا۔ آئی۔ سی۔ ایس افسران خلیان تھا۔ بیس نے برکش کام کیا تھا۔ آئی۔ سی۔ ایس افسران کی تابلیت اور کارگذاری عام طور بہر سلہ نخی اور آزادی سے بعد ایس افسراب کل تابلیت اور کارگذاری عام طور بہر سلہ نخی ۔ اور آزادی سے بعد ایس الیس افسران کی تربیت ۔ نعلیم اور انظامی بخرید نوابلی فدر تھا۔

افسران کی تربیت ۔ نعلیم اور انظامی بخرید نوابلی فدر تھا۔

عظاوہ از بی برکش کومت کی انتظامی شین صحت منداور وشت کا ارباب مفلی ۔ درباری ساز شوں اور جال ہازوں سے باک ۔ حکومت سے ارباب مل وعظار گور نرسے لیکرا دفیا ما زم کام کرتے کے ارباب کام کرتے کے الیکن جیدر آباد کے متعان عجیب نیبریں منہو پھیں مورباری کام کرتے کے الیکن جیدر آباد کی مرافعت ۔

کام کرتے کے الیکن جیدر آباد کے متعان عجیب نیبریں منہو پھیں مورباری درباز شین بیر گروہ بنری وغیرہ جی کی وجہ سے انتظامی مشین کی کارگذاری طلاز مین بیر گروہ بنری وغیرہ جی کی وجہ سے انتظامی مشین کی کارگذاری اور واسط

الم فی جوان بی حصور فظام کی طوف سے مبرے تفریکا علی مورد بیل میں حصور فظام کی طوف سے مبرے تفریکا علی مورد اللہ ہوا۔ دلی میں دبیر کے کے روائد ہوا۔ دلی میں دبیر کے کے ریاسی مشیر ( POLITICAL ADVISER ) سے بھی طاجھان ناک مجھے یا دسے۔ ( PRANCIS VAGLLE ) میں عبدہ برکھے میں اپنے جیدر آ باد حالے کے ارا دہ کا ذکر کیا اور بہ بھی کہا کہ میرا خبال ہے کہ بین فظام سے یہ کہدول گاکہ مرکاری طور بر میرا فرر اللہ میں اسلے بور مگریرے اور نظام کے درمیان میرانگر دجا ہے۔ درمیان میرانگر دجا ہے۔

بے فرار داد ہے گی کہ جب حضور نظام بہ خیال کریں کہ میری موجود گی کو جبر را اور کے داسط مفید بنیں ہے نوفر ما دیں ہیں ستعفیٰ بینی کردولگا اور بہی حتی مجھے بھی حاسل رہے گا حکومت ہند کے بیاسی مشہرکو اس سے اختیادت تھا وہ کہنے گئے کہ اگر نظام نے چندماہ بعد ہی یہ کہا تو کیا ہوگا ۔ بیں نے کہا کہ بیں چیل آؤل کا - بیں یا رخاطر بنکر رہنا بنہم چاہا

مرا جولائی الم ایم کے روز نامیج بین مہرا جیدر آباد ہے جا درج
ہے۔ بین اور مہرے سکر میری صغیرا صدعیاسی صاحب جیدر آباد ہو ہے
و میں اور مہرے سکر میری صغیرا صدعیاسی صاحب جیدر آباد ہو ہے
و مورز نظام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات نڈری باغ کے دفتر میں مدئی
ہی انٹر فیاں لطور نڈر سینیس کیں۔ پہلی ہی ملاقات میں بیعرض کرد یا کہ
بین ملازمت کی وجہ سے بہاں ہیں رہوں گا۔ میرے نفرر کا زما نہ کننا
ہی ہی ہیو اگر کسی وجہ سے مور نہر بی جا ہیں کے تو میں جی و قت ارتباد ہوگا
ہی ہیو اگر کسی وجہ سے مور نہر بی جا ہیں کے تو میں جی و قت ارتباد ہوگا
ہانوں کے بعد میں ہمان خائد والیس آگیا۔

میری برشمتی سے جناح صاحب بھی ہماں عظم ہے موئے تھے جب
میں آن سے ملا قوا نہیں اس برا صرار تھا کہ ند صرف معنی دینا جا ہے والیر
در ان میں میں اس میں وفنس کونس کی شی جھے استعفی دینا جا ہے والیرا
نے جنگ کے ذما مذمیں وفنس کونس کی نئی میں اس کا بھی ممبر کف ا میں نے کہا کہ مسلم لیا ۔ وفنس کونس کی ممبری کے خلاف سے مگر کیاریا ا بیں ملازمت کے بھی مملم لیگ خلاف ہے جس کے جواب میں اس کا گرادیا ا میں آکہ فوجی کا م کرو۔ ظام ہر ہے کہ میں انکی اس رائے سے مسلم لیگ

چونکہ جارج لینے کی کوئی ٹاریخ مغررانہیں ہوئی تقی میں و بسر ہے روروايس موكيا - جناح صاحب في اخبار مين ايك بيان د باكداكر يجع مباركباد دينے كے واسطے جلسے بدل نوسلم ليك كے ملان اس ميں نفريك ند ہوں۔ لیکن حسب رسنورا پرٹ ہوم ہوئے اور تجھے خاص طور پر نوا ب اسماعیل خان صاحب مرحوم کی ہاد آر ہی ہے کہ وہ ہا د جو ذسلم لیگ کے منظمہ بیٹی کی ممیری کے مشر یک ہوئے۔ جناح صاحب کی جوامن بہ للى كدمولوى عبدا كعزيز صاحب ساكن بيندكوجو وزيرعدالت في فالم صدر اعظم بنائين اس وجهس وه چاس في كديس اس عبد و فران كرويا یں کے اپنے عہدے کا جائزہ میلی سمبرالافاع کو لیا اگست کے مہید ين دورًا لمراجلي حمرات ك وطوط حيرراً با دعه أف تفرح منفاديند نصائح اور شوروں سے برمونے - درباری سازسوں کے قصد گروہ بندى كى كما نهال برى اتب و ناب سے بہان كى جانى كفيس دربارى سازسول كاسرجينيمه نواب كاظم بارس اك كونها بإجانا غفاره معين انساری دج کیسٹ کے سر شری کھے کے طرفدار مخف بربعد کومبین از جنگ کے خطاب سے سرفرا زمید ئے۔ بید و نوں حضرات ملی اگروہ کے قائرین میں سے تھے۔ غیر ملکی حضرات میں مبلکرا می خاکدان کے لوگوں كوفاص طور برنشا مذبها باحما أعظاء به خاندان بين بينت سيجدرا يس ربينا جلا آربا تفا-نواب عادا لملك مروم سي لبكراس (مانه تك جب میں گیا جدر آباد کی قابل قدروفا دارا ند خدمات اس خاندان نے کی تقبس مگر غیر مکی د مربد بنین شما تفا- اس خاندان سے لوگوں میں نواب علی یا ورجنگ کے ساغفہ اس طور برحدا و ربدگانی فقی بہرجال بہخطوط آكارب اوربياك اسكاك يديدرا بادى نضوير كجه ساب بوناور بهي فبارآ لوده بموكئي رساجها نودركنا رساجها ومين لجما أضافه بوكباب بهای ترابه ها کی منع حیدرآباد بهو نجا-سراکبر حیدری مرحم کے ونوں ۵۰۵ مرکبی بنین بر بین بین بر بین منع حیدرآباد بهو نجا- سراکبر حیدری مرحم کے ونوں ۱۵۰۵ مرکبی بیاب فارم پر بیبت سعمائد بن اورا فہران حکومت کے ساتھ موجود مختصب برستور بہراستقبال بوا استبین سے سید ہاکنگ کو تلی گیا اورا علی حضرت کی کتاب برابیا نام ککھا اور اعلی حضرت کی کتاب برابیا نام ککھا اور شاہ مزرل آگیا ۔ جرصد راعظم کا سرکاری فیام کا وقعی حی جس میں اب گور نرر سینے ہیں دوسر بے روز حضور نظام نے ایک فرمان فارسی برابی فرمان فارسی برابی فرمان فارسی برابی فرمان با بوحسب دیل تھا۔

نفل فرمان ذي سشان شاه صنور دكن خلدا لتُدملكمُ

جدید صدر عظم باب مکومت ماری امررا به مرت محوس کردیم کددیر وزه نواب صاب چشاری از علی گره اینجا آمده جائزه خدرت و دبرست گفت وامید مهدت کدانشخاب را ور نظرا بل ملک بر وفت کامرگار آن خوا پرت کدصاحب موصوف عل وه بودن حال کردار نبیک حفا ت حندیم میدار ندر ما اور اخوب میدانیم و هم اطینا ن در انجام دبی خدرات و فادا را نداو می دا دیم میم حال دویه حدید آنمان خارت دیم او نامی خوشگوار برائے سود واب و دلک که ا این فال خوش است -

رصيح دكن وشعبان المظم ما المعلم

عائره لین عارج لینے کے بعد انظائ شین سے وائی نعلقات اور واقفیت بہر کا طروری تھا۔ بیں نے بہ طریقہ اختبار کہا کہ دوسر بے وزراء میں سے ایک ایک کولنچ یا ڈنر بربان اور تنہا ہائیں کہ اس اس طرح فتہ ہا دسکر ٹیریز ) کوہانا۔ نائب معنی بین (ڈیٹی سکرٹیری) ورنظا اینی (سیرڈ یا رفنظ) کو جا دیا بیج کو ایک ساتھ جاء بیربان آنا ور آن سے صیفوں کے متعلق بائیں کرا۔ مجھے با وجود برطن انٹریا بیں بچربہ کے اہما محسوس ہو ٹا جیسے کو نی مسافراجنبی راستہ برغردب ہو فتاب کے بعد چل رہا ہور اس سلای با یہ قصہ یا دہ گیا سر تغیبو ڈورٹا سکر کو جو تکورت ہند کی طرف سے ایک وزیر تھا ورجے تبرہ چودہ برس سے مختلف عہد دل پر جیدر ہم با درسے تھے۔ بیں لے لیج پر بلا یا تھا۔ لیج کے بعد حسب ویل گفتگو ہدئی ۔

میں۔ سرخبوڈ ورد برکشس حکومت کے انتظامی امور کا مجھے کم فی بیر بیں۔ سرخبوڈ ورد برکشس حکومت کے انتظامی امور کا مجھے کوئی بخر بہنہیں۔ کچر ہے سے مگر کسی کا بڑا اعرصد پہال گدڑا ہے آئی سے کچر بہ سے فائدہ آگھانا جا ہتا ہوں۔

سنرنفیود ور شاسکر- سراحد آب بہر سے چیت ہیں۔ آب کی بالیسی کو وفاداری کے ساتھ کا میاب بنا نامبرا فرص ہے۔ اس میں کھی ہی ہے۔ کو تاہی سنہ ہوگی میری رائے اور مبرامنورہ ہمین آب کے واسط موجود ہم جیدر آباد کی حالت میں مختصراً دویا نیس فقروں ہیں بہاں کردوں ہم سفر زہر بہر طربہاری مثال البی نرسوں کی ہے کہ جوابک الیسے بچر کی حفاظت کے واسط مقرر کی گئی ہیں جس کا دل خود کئی کرفے جا بہنا ہے ہماراکام ہے داسے خود کمشی سے دری ۔

سرنفیو ڈورٹاسکریے اس مختر پڑنہ سے بھے جہدر آبا دہیں اپنی شوار ہے کا احماس بہت بڑھ کیا گوائن مے عل ہیں کوئی مدد ندلی۔

جباراً باد کے افسران دہلازین اپنی اہلیت اور قابلیت کے لحاظ مصلی دوسری حکومت کے افسران سے کم ندیجے۔ بہت سے المسے تھے کہ دوسری حکومت کے افسران سے کم ندیجے۔ بڑا دی کے بعدان میں کہ کے آئے سے امران کو حکومت میڈمیں بڑی ذمہ داری کے کا مول کے کرنے کاموقعہ ملامثنگ نوا ب علی با ورجنگ ربیدعی نفی سرزور بہا در۔

مرحبدرا بادی فضا در باری سازشن اور کروه بندی کی وجه میسی مجه البی هی كربوشمندراورقابل افسران كحاابليث اورصلاحيث ابك عدائك فلوج ىبوجانى كىفى-چدر آبادی ایک صوصیت ین فی به دیکی حبر آبادی کی شیب باكسى غدبهب كالشخص مبرونهزيب ونمنيز-آداب محلبس اورعام كلجربهار اطرات سے بہتر تھا۔ بہ فرق اتنا کا ہر بھ کھے سے بہت سے افسران حكومت فيجود وسر مع مقامات سع بدل كرويان كية اس كاذكركما-به اس بران نهذیب کا اثر به که جوصدیون با نفرین مزیب وملت بلا تغریق مرتبداس حصد ملک میں رہی مگراب ختم ہو تی جاتی ہے۔ مالی عنبار سے وہاں کے بات دوں کی حالت یقیناً بہتر کھی۔ جوعورتين مزد ورمين بخيس اورانهين كمانني كين عظه وه جي سونے کے زیوربیٹنی تفیں معیارز ندگی سنبتا ہمارے بہاں سے او نیا تھا جدرا بادى صنيافت اوربهال نوازى منهورهى وامراء كامعيار لأندكى تواس قدر ملند خفاكه أن كى بلكيات سا وه سونے كا زيوراً كرير اور نه بنولوا كا كرناناب مدكرتى على زمايده نزج اسرات كازيد ركافي خيال كياج الاحقاء رعا يا برزمين كالكان سبناً بهت كم تقاا ورائكم بكس كانو وجودي نه كفا اس لية عام لوك مرفد الحال عفر حكورت جيدرا بادكي كابينه مين حب ديل حضرات تحقير احدسيد بركي لمرشط كونس نواب سعقيل وبك والس يرب يليط نواب مېدى بارجنگ-ببدع بوالعزيز صاحب -راجه د مبرم کدن -سرخفیو د ورناسکر-

نوا پ خسروجزگ-نوا پستوفئیل جنگ مرحوم-

یہ نواب عماد الملک صابح او نے تھے۔ نظام کے بڑے سیج فادا اور بیدر آباد کی رہاست کے بیجے معنوں بیں فیرطلب عقل عام دور بیٹی ورد دور بیٹی معنوں بی کے حامل تھے اُن کامنورہ دور بیٹی میدر آباد کے خاص حال ت دحضور نظام کے رجی نات اور مکومت بندگی بالیسی سب امور برخیال کرتے ہوئے ہوئے ہونا تھا۔ شیمے اُن کاروارقا بہت ندد ملی سروم ضیح معنوں میں اسم بار تی سکھے۔ اُن کاروارقا ب

نواب جدى بإرجنگ مرحوم

 لیڈرہ ف اور کیشن کے اختیارات فررتی اور کال ہیں بجننیت حکمرال نظام کے اختیارات قدرتی اور حکومت کے اختیارات جننے فانو گا

سبدعهدالعزيزصاص سبدعبدالعزید صاحب مروم -به بهارک دیک وکیل عفی قانونی خامبیت بهت انتی نفی بهت موقعه ثناس اورزمال لي كرسانكه بطنع والم عظم -

راجدد مهرم کرن-بدایک برا بے جاگرد ارتھے - پورانے امراء میں جور بیر بیشنسی اور وسبع الخيال أس زمانه مين باكل جاتى تفي وداك بب بورى طرح موجود مفي نهابت مشراب مراج تخفير

بنابت بخرم كالرركش ٥- ٤ - أو فيسر تف يبيد فرص شناس تف اور ریز برنش اور نظام کی حکومت سے در مبان را بطنفائم و کھنے تھے۔ نواب جٺ روجنگ -

نهابيك مشركبة مزاج اوريموك ففي كبعى كو أي فعل منزافت س گرابوا انبین کرتے تھے۔

میرار وزنامه مورخ ۱۱ رخوری اله وائر مین حسب ویل جیدرآ باد کے مطالبات درج بیں۔ فواب کاظم پارجنگ مروم سرکاری طرف سے بام لائے کہ ان مطالبات کے حاصل کرنے کی کوشش کی مائے۔

( ١) نظام كه اختبارات برج فيه دعائد مبي وه مثما كه عاكيس-( CEDED فَكُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ ( معظم ما والنمين نظام كى مليت الميم بوا ومعظم ما وكوان كاير نر

سبحفاج استعر

رس انظام کو بنرجیتی کا خطاب دیاجائے۔ میں فیج ایا بہوس کر دیا کہ اسکا موقعہ بنیں ہے۔ اس وقت ٹوہیں اس کی کوششش کر دیا ہول کی البی کا کن برج جی سومیل نظام کی د بلیدے ہے اس میں پولیس کے اختیادا الله کی لائن برج جی سومیل نظام کی د بلیدے ہے اس میں پولیس کے اختیادا مواس وقت تک برگشس کے فیصنہ میں سے وہ صکومت جی ردا با دکووائی مل جا کہیں۔ میر لے نز دیک بیشن کے فیصلہ میں جی گئے ان کی والیسی حکن رفتی ۔ اس سلسلہ میں جی باداری ایس کے اس سلسلہ میں جی باداری ایس کے فیصلہ دائی کا اس کی والیسی حکن رفتی ۔ اس سلسلہ میں جی باداری سے کا اس سے اس سلسلہ میں میں باداری سے کا اس کے میں دیا ہوں کی روست (صلاع کی اور میں دیکھ کے ایس کے میں میکھ کے ہیں۔ میکھ کو کہیں ۔ میکھ کے ایس کے میں ۔ میکھ کو کہیں کے میں ۔ میکھ کو کہیں کے میں ۔ میکھ کو کہیں ۔ میکھ کو کہیں جو دی کی روست (صلاع کا بیٹی ہیں جو دی کی دوست اس کا بیٹی ہیں جو دی کی دوست انتظام کے ہیں ۔ میکھ کا دورہ کی کہی ہو کہی کا دیا ہو اس کے دیں جو دی کی دوست اس کا بیٹی ہیں جو دی کی دوست انتظام کے ہیں ۔ میکھ کو کہی ہو کہی کی دوست انتظام کے ہیں ۔ میکھ کو کہی ہو کہی کا دورہ کی دوست انتظام کی ہیں جو دی کی دوست انتظام کے ہیں ۔ میکھ کو کہی میں انتظام کی بین ہو دی کی دوست انتظام کی بین ہو دی کی دوست انتظام کے ہیں ۔ میکھ کی دوست کی دوست کا بیٹی ہیں ہو دی کی دوست انتظام کے ہیں ۔ میکھ کی دوست کی دوست کا بیٹی ہیں ہیں جو دی کی دوست کی دوست کا بیٹی ہیں ہو دو کو کھی کی دوست کی دوس

شروالین مانکین (فار ڈھکٹن) عیرم ولی لیا قت علی اوربیاسی متر رکھتے ہیں بیمٹر جان فرارت میں وزیر رہے -برٹش شاہی خاندان کے بھی مشہر فانڈن رہے ہیں نے الیے صاف دیاغ کے لوگ بہت کم دیکھے ہیں۔ تقصیلات کے حس وخاشاک (درغیر ضروری مسائل سے بھر معاملے کی شاک قدراً ہو بھٹ تھے - بیراس زمانہ بیں جدرا اور کے مشیر فانون تھے اور نظام کے میچے خیرطلب۔

ہزمیمی کے خطاب کے مثلقات بھی ہیں نے دہلی ہیں تعین اکابرین سے گفتگو کی اس وقت نام ہا دنہیں آنا مگر ذہاں فقرہ دہلی ہیں کسی نے کہا۔ بات بہد کی ہے۔ اور مہر ہے باس اس کا جواب ندیفا نہ ہزمی کی کا خطاب دیا بنہیں جا نا ۔ صاصل کہا جا نا ہے۔ جسے ہزمجہ کی کئی وسر کے

فينابا وه فوما تحت بي رمان

نظام كے اخبيا رامن برفيود كے منعلق ميري كوشش باراور نہیں ہوئی۔ وہ فیود اس وقت مک فائم رہیے جب نک انگرنر کے مندوستان سے جلے جانے کا بخت ارا دہ شکرلیا۔ ُ نوا ب کاظم ہا رجنگ مروم -جبرر آباد کی اُس زمانہ کی نصوبیر نامکیل رہے گی اگر نوا ب کام بإرجبك كا دُكريدْ مهو يول نوب بسكرتشري مبيني نفيه اور لعبد كو و زيريشي <del>ميو</del> ان کے فرائض وہی تھے جرآج گورنریکے سکرٹیری کے میو نے نہن مگر جدرا یا دمیں جب گورنسط کی نجا ویز نظام کے حکم کے واسطے جاتی غيب توبربيرا مبويب طورير زظام كى رائع كومنا نزكرت عظ ببسب سے بڑی دنشواری تفی- زخام کوان پر اعنما دیما - برشش حکومت ان ك إنثركوبجا طوربرنا بب ندكر في كقى جس سعدانتظام بي و وعلى ميالموقى لتى - كوبه وزېرىد عظيم مگرصدر عظم كوبعض او فات أن سيمشوره كرنا بريا خفا - فواب كاظم بايرجيك ببت نبيم تخف البين معلوم تفاكه حكومت مند النبين نالب بدكرتى سبع اورأس وحدسي سوصيمهم مداخلت کرنے تھے۔ لیکن حکمرال کے خراج میں ایک البیٹنخص کو دخل مبوناكدا ننظام سلطنت كا ذمه دارند بهديسياسي اورانتظامي بجيدگيان بيداكرد نيام -طاقت بغيروسدداري كخطرناك بوتي ہے۔ اور دمدد اری بغیرطا قنت کے مقلوج موجا تی ہے۔ جہدرا ما دہیں ساز شیں ایک فن بن گئی تقیس مثالا ایک افعہ روزنا مجيح كا درج كرنا بول - ١٨ جول في المه الم كودا كثر مرسيا الد اشخاد المنكمين كے جنرلوگوں كے ساتھ ببرے باس آسكا ورأن كهاكه نواب صاحب سيجو كجركهنا بهوكيه أورجو كام لينا بهونبنا بيج ا ن لوگوں کی بہ خواسٹ نھی کہ ممبران کا بینہ کو ٹوسیعات مدیجا ہیں

بدلوگ سرخیبل جنگ مرحوم اور نواب جهدی بارجنگ کی توسیعات کے خلاف تھے۔ وہ اکبرعلی خال کے خلاف تھے اس لئے کہ وہ اتخا د المسلمین کے ممبر نہ تھے اور جائے تھے کہ اکبرعلی خال کی بیٹ شرحکومت کی طرف سے منہ مہو ۔ ہیں نے مہر خال کو کا بینہ کا سکر ٹیری کیا کھا بہ لوگ اسے لیند کے شرف کے دہ جائے کے طرف سے منہ مہو ۔ ہیں نے مہر خال کو کا بینہ کا سکر ٹیری کیا کھا بہ لوگ اسے لیند کے شرف کے کھا جنہ کے سکرٹی کی کا بینہ کے سکرٹی کا میں اور کوئی تبدر بلی نہ ہو ۔ چہا نجہ سرخم لوچھوں مرحوم کو کا ظم بارجنگ نے رہیں اور کوئی تبدر بلی نہ ہو ۔ چہا نجہ سرخم لوچھوں مرحوم کو کا ظم بارجنگ نے مبر سے باس جو جا ایک وہ جمیع کے شرف کے دینے والے کھے اور ب

۱۹ فروری سام 19 کے روز نام جے بین درج ہے کہ ہوش مرحم جو حضور ذطام کے مصاحبین بین سے ایک نظر میرے باس آئے اور کہنے کے کہ جب کہ برٹ میں برے باس آئے اور کہنے کے کہ جب میں برٹ برٹ میں دربا وُرڈ دایا جائے۔ بہاں کام نہیں جل سکنا۔ بیس نے آن سے نوج اہا بہی کہا کہ ایہا کہ ایہا کہ ایہا کہ ایہا کہ ایہا کہ حیث نمک بانہ رکھے کا۔ گرمیں برسوجہا دیا کہ حیب فو داعلی حصرت کے مصاحب ایسا مشورہ دبی نواس کے دوہ مین نو میں خودا کے مصاحب ایسا مشورہ دبی نواس کے دوہ مین نو میں کا میں میں مقدد تھا۔ ایسا مشورہ دبی نواس کے دونا دار نہ سے یا بہری دفاداری کا استحال مقدد تھا۔

پولئیک دیا ریمنت اور ریزیدنش برا بر شوقعد رید کھے کہ اگر صدی خطم کو دستواری ہو تو وہ اسے مرد دیں اور برطرابقہ وہاں جاری کھا کہ صدر طم البی مرد لیتے تھے ۔ مجھے یا دیسے کہ جینی ہیلی با رجارج لینے کے بعد دہلی گیااور برکشس گورنمنٹ کے پولٹیکل ایڈواکٹررسے ملا لو پہلا سوال ایک نامنا سب لفظ کے ساتھ بہ تھا۔ ("HOW IS YOUR BULER") میں نے اُن سے کہا کہ اگر مجھے کوئی نظام سے دہشواری موگی اواس علاج كرون كالكرآب في إس شكابت ليكريد أول كا-اور يجه أسس كى سرت سيم كدالياني مواربا وجود مشكلات كي

و ماں کے افسران کسی طرح فا بلیت کے لماظ سے کسی گور کمنے کے عِام افسران سے کم نہ کھے۔ فاص کرمعندین (سکرمیری) ابنے کام برعبور ريك عني من ال حضرات مين -

(١) قواب على إورجنگ كى برت منارشتى ييت منفى - أن كاملى عان معامله جهی - دورا در ننی اور زماندستشماسی مبدر آبادیس میدشل تفی-یہ وہاں وربیکی رہے اور جیدر آیاد کی تباہی کے بعد مکومت بندنے النبي ٥٠ ٧ ، لا بين مند وسنان سي نايند ن كي ميثيت سيجيجا اورهير كى حيثيث سع بدوران ك نايد الدوران المركب بي مجهد ال مېرىن مەد كىي. اب گورنىرىمىرى بىي.

معين نواز ديك. نهايت متورختني كارگذار معتمد يختم- انگريزي فان بي اللي تفي ليكن دور اندلينس نه تلفي مانخا دالمسلمين كي طرفدار تلفية لائق على صاحب سيجو أخرى صدر اعظم مبرك لعدم وك أن سفرا

عنی جدرا بادمین بھی درارت مح عبد نے اللہ بھے جب لفلاب ميدانواس كي ناب شال كيد توازن دماغ كموينيكم اوراب باكنان مين بي بہرے اٹناف کے لوگوں میں انتفاق صاحب بہث انجھا فہر

تقے محنتی۔ فرصٰ شناس اور وفا دار مجھے ان سے بہت مدد بلی اور بہر ہی زمانہ میں ہیں عہ م - A سے نرقی کرکے ڈیٹی ہوم سکرٹیری اور بجرکینے

واليان مك من جيد رآما ركوا يك خصوصيت ماسل عمى . رقبهاور مروم شاری کے اعتبار سے برای سلطنت کفی بورب اورایشباک سراکبرجیدری مروم وہاں کے فائینس سے اصلاع ہیں سراکبرجیدری مروم کا بہت بھا تھا۔ نظار سراکبر نے اپنے زمانہ میں بہت سی اصلاحیں کیس جس میں ختانیہ دینوں ان کاسٹ بھی انہیں کے زمانہ میں ہو گیا تھا۔ گواس کی نرقی اور نوسیع ہیر لے فیام بھی انہیں کے زمانہ میں ہو گیا تھا۔ گواس کی نرقی اور نوسیع ہیر لے ذمانہ میں ہوئی - سراکبر نے بہت سے نعمیری کام جبدر آباد میں کئے مگر اہل جبدرائے نے کبھی قدر مذکی اور وہ ہمیٹ ما ممت کا لٹا مذبید ہے۔ عثمان بد بو بورسٹی اُر دو کی یو بورسٹی بنائی گئی تھی سب کی او نیورسٹی تھی جو ہمدروسٹمان کی زبان میں نعیام دے رہی تھی - اس کے ساتھ ہی کیک میعفہ دارا لٹر جمہ قائم کیا گیا ہو علوم فرخ ن کی کٹ بول کا ترجمہ انگریزی سے ور ہمدر کر تا تھا سمجھ یا د سے کہ ایک باریجینیٹ جالندے ایک نوط دارالٹرجمہ کی برایت کے واسط تاکہ ایک باریجینیٹ جالندے ایک نوط دارالٹرجمہ کی برایت کے واسط تاکہ ایک باریجینیٹ جالندے ایک نوط

كى جارى بعد وبى علطى جدرا آبادىن اردونزجول يركيجا نى عنى تحفظ في معلى المعتمانيدكي برجينيت بافي بنين رسى الفعليم ألكر بيري بين بوقى مع ایک بارٹ ری سی راجگو بال آجاری کو بؤسورسٹی لے معوکیا اوران طواكثرى كى وكرى دى- اينى لفرريس البول في يهكها كداس كى كوشش كى جائے کرمندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی بونبور سٹیاں کملیں لیکن ارد و کی پذمبورشی کی مخالفت کرنا غلطی ہے۔جب راجہ جی بجیلیت گوزبر کر الم ويورسى من من شريد المع وراونبورسى في أنهين والمراتف الدك و المري و في الوجه سے بر فروا في لگه كر مجهد سب الله وه و فرق اس بهل ڈاکٹریٹ کی مو کی جوآب فے عثمانیہ بونیورٹی کے جالسلد کی حیثیت سے دى تغنى . أن كا قيام على أراه مين راحت منزل مين بهواتها -حدرا الدك الجنبركسى طرح بركث اللهاك المخيرون سيعلى الب اور على كاركدارى بين كم ند يقيد نظام ساكرد حايت ساكر عشما ن ساكرا ور عثمانيد يونيوستى كا آرط كالبح أن كي قابليت كي نافا بل ترويبشها دتبي ميرى مخضراً رائے يہ ہے كہ جيدرآ بادكي انتظامي سنين بري دينتي میکن درباری سازشین د شوار پاک پیداکر تی تقییں -وہاں کے انتظامی درولبت میں جبوریت ندیمی - وہال کی رعایا بالخصوص بهندورعا بإبس اس كااحساس اليمي طرح شيروع بركبا تفا-سراكم حديدى مروم في ايني زياندس اصلاحات كونا فذكرنا جا الم لیکن بٹک کے ف روع ہدجانے کی وج سے انہیں سراکبرجدری نے

ملتوی کردیا۔ لہذا بہ بجو بیز خیال بین آئی کہ انتخاب کے دراجہ کونل کو جنگ کے بعد بنے لیکن المرد کی کے واجہ سے مختلف محکوں بیں کیٹیاں ہادی جا سے الدھ کومت عوام کے لفظہ لظرسے بے تعیر نہ رہے اور جیرم آباد کے شہری

بهی پیرنجین که انتظام ریامست میں وه بعی شریک بین-اس کے مثلب اق المنت جماعتول سف المرجيت مولى ليكن اس مرجي ايك شوارى ا رجنوری الاکام کے روز ناہج میں لک اس معلم برگفت کو وزراكي ملينك مين مودني على بإورجنك كابهان تفاكه طير بهوا عناكه بزا اورسلما نول کی نعداد برا بر مور انصاری رمعین نوازجیک کنے تھے كهملما ويغير سلم كي تغدا دبرا برم و بي عيدالعزيز صاحب وزير عدالت سے کہا گہا ہے النحاد المسلمين اور مہند وحضرات سے ملکہ طے تھے۔ مُسلالوْن كابيرطاليه خلات الصاف يَفِي كُفاا ورفلات صلحت كلمي. بهند واکثر بین اس بریمه اصنی تقی که مسلمان افلیبت کو برا بریما حصته دیر باجا لبكن عباكى رسكوه وغيره كے خابير الگ مول يملان ورد يا وسي برابری جائیے تھے۔ مجھے افسوس سے کدملانان جبرر آباد کواس کا اصاس من تفاكد بالبم فيصل سي وكروط برجات م- اس مين اخلاقي طا ابست برقی ب اور فانو تا بهی ایک معابده کی شکل موجاتی ہے۔ اسی رُمانے میں بیٹیرمشہور ہوگئ کہ بیدان جنگ میں جبار آباد کی فوج کوالنے الجهمانيا ويبن دينة واشف جيك كدريفها بئين مين ١٧٧ جورى المهم كوْصرودينك (وزېږفوج) اورا د روس (كما نْدْر فوج) كوسا غاليكوم بْريْر سع الأاول ورير بلاط ببت براغ بابوك وركب ك كداري بنبرت دينه والول بروراً مقدمه جِلا ما جائم بيس في اس سه اختلاف كيا اس داسط كداكريد برواند فرج مين تعرفى بند بروج ك كى راس كاعلاج بي الله كريدرا يا دكي فوج كو البيع بنيا رئيس دية ما بنن ناكد أن سوه الله كركيس اورلوگول كومعادم بوكد بهتري بيتيارون سے بيد لحيبي-ا ج مجھ رہز بیرنٹ سے بیمعلوم ہواکہ حکومت مزارف است منظور

كراياكة نظام كروز بيدائش برجياجدر أباديس بوتا بصربها ربي الحال ہواکرے۔ اعلی حضرت نے اس خربر ۲۷ وجنوری کو اظہار مسرت کیا اور بر زما مذكوفال نيك قرار ديا فيم سركارى خطسه مياركيا و دي-٧ فرورى ملكيً كوين دبلي فينس كونس كي بينك كي غرض سع كيا عَفا مِصوْرِ نَظَام كَانَارَا بِالدَبْرِي عِيدِ السَّكَةِ عِلَا مِ ١٠ ورهيو شَكَوْبِهِ رَا مِينَ كاخطاب ملناجا بيء اس كے متعلق زبا في سيكى بارفرا بيك تھ ميں بہ جا ساتھا کہ سب سے بہلے رباوے لائن پر چربرطش مگورت کو اپنی بولنس ركهف كا اخنيا رب وه فنم بهو-كسى ايك حصد ملك بين حكومنول كى يوليس ببونا أيك طرت نوانتظامي خرابي كالإعث اور دوسري حانب رَبِا سن سے اندر وَ فی خو دخینا ری میں مرا خلست کھی حیدر آبا دئیں ہے میں میل کی ربلوے لائن اور اسلیت نول بربرلن بولیس بنی عویا به حصر اند باكا ابك مصد كف بب في اس كذ المعلق يوليكل سكريري مركز تعقلتم اور وبسرائے سے بات جبت کی اورشہراد وں کےخطابات کاکھی وکیا۔ جبدت باد کی دانہی براا رفروری سنجی کو اعلی حضرت کے باس مامر بدا- دریا فت کرنے ملے کددیلی بین کیا گفتگوہوئی - بین نے کہا برطش كورىمنط فى اسد مان لياكه بوليس محمر اختيارات ربلو مائن ور استيت نوى برأ نبين عاصل بني وه والين مَرد في حائين بجن برفراياكم به لوجهِوتَى موتَى ما تبس بهي بهونى ربهي كل- مجهد بدع ص كرنا بيُراكديه بينيزين ياده البم بين - اس بين بها رئ زادى اور فوق مليد كاسوال بيع بيرريس اعظم جاه اور عظم عاه ك خطابات كي تعلق فرما تفري بي فقون كماكم برين وظم حاه كوة ١٠٠٠، ومل جائيكار أعلى صفرت كي فيهن بي بينجال بيبا إداً باكريس ايسانه بوكم بلي صروريات ك واسط راش مكومت أن كا ذا في رويبير شكيين ك.

یں سے وض کیا کہ اکداس مسئلہ کو میں دہلی ہیں چھیڑوں او وہ یہ دریافت
کر سکتہ ہیں کہ بہ مہم را خیال ہے یا حضور (ظام کا پھر میں نے وض کیا المہ
انظام کی دولت ایک فرد وا حدک واسط بہت بڑی چیڑے گری سلطنت
کے واسط چو ہیں کہ وڈرو روز انہ جنگ پرخری کردہی ہو یہ کوئی بڑی چیڑہیں
ہے فرمانے کے کہ فرض کروہ ما رہے یا س نجاس لاکھ روبیہ ہے۔ ہیں نے
عوض کیا کہ سرکا دکا مثت ہجاس کہ وڈ ہے فرمانے گئے ' ہاں او بہ الحوائی کا
جار ہا ہے روز کا خرج مرکا '' بی لے کہا ''کہ فقط و ہائی دن کا '' بھر کچے اسی
بانیں ہوئی رہی کہ یہ خرگ شن کر رہی ہے کہ شخصت یہ دہلی بالایا جائے۔
بیس نے عرض کیا کہ جھے اس سے شعلی کوئی علم نہیں۔

ایک مند کے متعلیٰ بیس نے ذور دلائی۔ وہ مند برخواکد امراکے

الیک مند کے متعلیٰ بیس نے ذور دلائی۔ وہ مند برخواکد امراک سے بڑا کھا جا بر فی محالی واروں

سے بڑا کھا جا تا تھا۔ بدوہ خا ندان نے جی بائیکاہ کا حرث مرا سنت کی
صاحبزادیاں کی شنا دیاں کی گئی تھیں۔ انہیں اپنی فوجیں۔ اپنی پولیس ایف محال ان کا کہ جس دقت نظام کو ضرورت سوتواک ایف فی فیرس کی فوجیں کی فوجیں کی فوجیں کی فوجیں کی فیرس کے ماخر برحوا ئیں ابنی می کے مردو کے تقی مذکوئی الگذاری المندی کی فوجیں کے ساتھ ملادی جا ئیں المندی کی فوجیں کے ساتھ ملادی جا ئیں الم بین المجھے میڈیاراور مناسب حال مربیت دیجا ہے ہے۔ جا بان برا بری تا کہ اینیں المجھے میڈیاراور مناسب حال مربیت دیجا ہے۔ جا بان برا بری تا کہ اینیں المجھے میڈیاراور مناسب حال مربیت دیجا ہے۔ جا بان برا بری تا کہ اینیں المجھے میڈیاراور مناسب حال مربیت دیجا ہے۔ جا بان برا بھا آ دم المندی وصری اناروس وصری اناروس وصری کے مقان المندی میں بواجب اعلی حضرت نے برفرا یا میں المورس سے کہ بی نہیں کا ظم بار مرا معوصہ میں خاص کے میں نہیں کا ظم بار دیکا ہے بات کر لیجئے۔ ارفروں کے اور دی کے اور کی کا خوس بواجب اعلی حضرت نے برفرا یا کے معان اور میں اناروس سے کہ بی نہیں کا ظم بار دیک سے بات کر لیجئے۔ ارفروں کے کورس کے اور کوری کے کہاں اور میں کا دور کی کے کار فروں کے اور کوری کے کورس کا کھا میں کا طری بار دیا کی کھئے۔ ارفروں کے کی کورس کے کورس کے کورس کی کے کورس کا کھی کی کورس کے ایک کر کھئے۔ ارفروں کے کورس کے کار کورس کے کورس کے کار کورس کے کورس کے کورس کے کورس کے کار کورس کے کورس کے کورس کے کورس کے کار کورس کے کورس کورس کے کو

روزنا جيربي اس وافعدكو يسفيريا ست كى ياتصيبي كعاسه سار فروری سرا کرچیدری سرچیلی بین " دیک " مکان میں شریک بوا مرحة م كر حبدر آبا و اور اس مركان مداس قدر محبث تقى كه كوانتقال د بلى ين بدا تفا مران كاجنازه جدر آباد لا ياكيا اورأس مكا ت بين جال ر م كرك عقر كما كيا - اسى روز اعلى حسرت على بهال آئے فق ميل مروم ك دون بين سنديك تفاعيد بير بكوكربيث افوس بودا تفاكرج برهم صدرعظم في توحيارة بادك لوك أنجين على قد على مارا وي بربت كم لولول في سيركت كي حس كى وجد بينفي كدنظام أن سيرانوش عقد اس میں اہلی حیدر آباد کی کیا اشکایت عود کا وزوال سے لوگ مثاقر ہوتے ہیں بدان ٹی سیرت کی کمزوری اور کردار کا تا ریک بہلوہے۔ ١١ فرورى كويس فدر بزير نط سطفي لوى كه غلام محدصادب مرد كوييال لاياجاك ميزير شطي والبرصاحب مرعم كالانام ليا ميران مسيمي وا قعت عما اوراب بدخيال كريابي لدأن كاأنخاب ببربونا. مكرميرى رائياس وفت فلام تحدصاحب مرحم سي واسيطي فائم راى ا وربي خنظام كوبي تحديد وربعد عريف يجيرى ركيرس فينا ياكشا بدناه صاحب مروم كاأنابيتر يونا-

رغلام عيصاحب مروم)

بربیحد دبن اورمعا مدفهم کھے۔ بیگوریننظ میں ربو سے صیفین افزانس سے سکرٹیری تھے۔ میں انہیں جیدر آباد فنانس منظری شیت سے کے ایک اور الاجمل ہو۔ مرقم کے کیا تھا۔ طبیعت رسایائی تھی۔ منظر کیدیا ہی شکل اور الاجمل ہو۔ مرقم کوئی منگوئی حل ضرور تکال لینے تھے نفت میں ملک کے بعدوہ یاکتان کے فنانس منظراہ دیجر کے درنز برل ہوئے جس جیز کے حاصل کرنے کا فیال اللہ فنانس منظراہ دیجر کے دورول میں کئی کوششش سے درنی انہیں کرنے تھے جھول

النج کے بعد گیا۔ ایک علی گراہ ہے بھائی پر انے و وست اور شرکیک کارکوس حال ہیں دیکھا۔ اس سے دی بہی مثنا تر بھا۔ ایک باغ و ہار انتخص کام رسنے کا وہنی ۔ چا رحانہ بالبسی کا فائل ۔ گور شرحنہ ل ہو نے مشخص کام رسنے کا وہنی ۔ چا رحانہ بالبسی کا فائل ۔ گور شرحنہ ل ہو نے و ہار کے بعد بول مفلوج و معذ ور بعد جائے ۔ یہ بین بہت ہی فسردہ کرنے والا تھا۔ ہیں کمرس نے ایک کمر میں واضل بوا ۔ مرحم نے اپنی کرسی سے الحفے کی گوئش کی گریں سے البین اس حال ہیں کر ایک کئی اور گھانا ورصد مرہ ہوا۔ جب ملاقات خی البین اس حال ہیں د بھی کر ہونے کیا۔ مرحم نے پھرا کھنے کی گوئشش کی بونے کی اور شدن کے بعد ہیں افتان کا منت کی میں اور صد مرہ ہوا۔ جب ملاقات خی البین اس حال ہیں د بھی کر ہونے کیا۔ مرحم نے پھرا کھنے کی گوئشش کی میں نے دوکا۔ مرحم نے پھرا کھنے کی گوئشش کی میں نے دوکا۔ مرحم نے بعد ہیں اختیار اور انسانہ کو ڈا انسانہ کر کھا ایک کر مرحم نے دالوں ہیں باخہ ڈا لکرا انہیں اٹھا یا ۔ مرحم نے افعائو۔ راحت میال نے بغلوں ہیں باخہ ڈا لکرا انہیں اٹھا یا ۔ مرحم نے افعائو۔ راحت میال نے بغلوں ہیں باخہ ڈا لکرا انہیں اٹھا یا ۔ مرحم نے افعائو۔ راحت میال نے بغلوں ہیں باخہ ڈا لکرا انہیں اٹھا یا ۔ مرحم نے افعائو۔ راحت میال نے بغلوں ہیں باخہ ڈا لکرا انہیں اٹھا یا ۔ مرحم نے افعائو۔ راحت میال نے بغلوں ہیں باخہ ڈا لکرا انہیں اٹھا یا ۔ مرحم نے افعائو۔ راحت میال نے بغلوں ہیں باخہ ڈا لکرا انہیں اٹھا یا ۔ مرحم نے بعد میں ان کے بغلوں ہیں باخہ ڈا لکرا انہیں اٹھا یا ۔ مرحم نے بھرا کھنے کیا کہ خوا کو انہیں اٹھا یا ۔ مرحم نے بھرا کھنے کیا کہ خوا کی اور انہیں اٹھا یا ۔ مرحم نے بھرا کھنے کیا کہ بھرا کھنے کیا کہ بھرا کھنے کیا کہ کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ بھرا کھنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کی کوئشش کی کوئشش کی کوئشش کی کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کوئشش کی کوئشش کی کوئشش کی کوئشش کی کوئی کی کوئشش کی کوئشش کی کوئشش کی کوئی کوئی کوئی کی کوئشش کی کوئشش

خصنی مصافی کرتے ہوئے کہا" نواب صاحب اگر آب مہر سے جاڑہ ہر جی کم کئے اور چیچے اس کا اصاس مہوا نومیں کھڑا ہوجاؤں گا" دل تڑ ب کہا۔ کم لنو بھر آ ہے۔ اس فقرے کوسنکر مہرے دل کی کیا کیفیٹ ہوئی۔ دل من داندومن دائم و دانددل من

سرخنبو دوراسکر سے دیائر ہونے کا وقت آگیا تھا۔ دبرید شنگ یہ جا ہے تھے کہ اپنیں کچے دور دکھا جائے اور سٹرگرس کو ایک زائد مبر بحیثیت وزیر کے کر لیا جائے اس پر ندمجھے انعانی تھا نداعلی حضرت اکو ، میں نے صاف کہدیا کہ وزارت بیں ایک سے زیادہ انگریز نظام ہرگز منظور نہر بیکے ۔ آخر رہ ہی طے ہواکہ ایک ہی انگریز و ڈریر ہوگا۔ مراری کا ایک عربہ خال مشہریا بے مکومت (کیبنٹ سکرٹیری)

ہوگئے پیر کی روزے بعد بہر نواز حباک کے خطاب سے سرفراز ہوئے۔ یہ بارج کا ایک کی میں کنگ کو کھی ما صربوا۔ اعلی حضرت اس سے مطلق میں کھے کہ دیئے بیڈنٹ لے ایسے مان لیاکہ ایک ہی انگریزدو ریر دہے اور دوسراجیا کہ ابتک ہورمانفا۔

را) اور والیان ملک نے ملائورہ ہماری با دشاہت کی کہائے۔ ایک فوذن رر باسٹ ماناجائے۔

ایک مودف را رہ سیلی بیم اوردوسرے اضافاع جوالگریزول کومعا ہے۔
کی بناریرد یوسیئے تھے واپس ہول۔
رم سکندی بادسے فوج بٹالی حائے۔

رم) ہم جنی جاہیں فوج رکھ سکیں۔ رہ) ہم دینے ہوشیار آپ بناسکیں۔ بين اب بيسوجاكر ما مول ما درج خباني و فلك درج خيال كيها غلط تفور شقبل كينتعلى نفا-

سارا میں میں اور میں ہونے کو غلام می مرح م جدر کا دبیج سینے۔ اُن مے بیعلوم ہوں کا دبیج سینے۔ اُن مے بیعلوم ہوں کہ کیر در آیا د ہوں کہ بید العزیز صاحب کر جہدرا یا د بیس میں بیس میں بہت بہر در لعزیز بہوں۔ میں غلام محدصا حب کر وہاں کے مقال ت کے متعلق بتا تا کہ جا اور غلام محدصا حب کے قفر رکے لئے صفور مقلام کو عوم ندا شدت لکھ کر بھی جدی۔

نواب بهادر بارجنگ دروم بدایات حاکم داری شخاور بیاب لیدری و ای کانام بها درخال کفا-ارد دی تفریم بیبت اجبی مهدتی هی حیدرا آباد کی ریاست بین ای سیبترا که دو تفاکه شد کفاه بدا شخاد السلین کے صدر بلکه اس کیائی تفی حیدرا بادیس عام طور بیا ورخاص کرسلانوں بران کا بہت انتریفا گوز اندهال کے معیار سے ان کی علی فاہیت کی ڈیادہ دفتی ۔ مگر باری لعا سفران بین عام بغیر علی قابلیت بیکار رہتی ہے بلکتالی قابلیت بغیر قاراتها جس کے نظراناک بوجی آئی ہے۔ ایک بارد وران گفتگویں مجد سے فرما یا کہ سراکم دیدری مرحم سے

ایک بیٹنگ دیڈیٹرٹ کے ہاں تھی اکا کہ اگر سا بھوا و عدام کو بجاؤ کے والے

ایک بیٹنگ دیڈیٹرٹ کے ہاں تھی اکا کہ اگر سا بھوا و عدام کو بجاؤ کے والے

کیا کرنا جا ہے اس برغور کیا جائے و ہاں دوران گفتگوس بید علوم ہواکہ

مرراس کے کنا رہے بر الیے لوگ مامور کے گئے ہیں کہ جوسا بیکل لئے

یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہوائی یا سمندری جہا ڈرشمن کا نظر آئے تو ورااطلا

دیں یعیف اوگوں کو دس با بیندرہ بہل سائیکل برسفر کرنا ہوگا تب ہو وی برا کہ وی بالدرہ بیل سائیکل برسفر کرنا ہوگا تب ہو وی برا کہ برا کہ المبن شرائس میکریت کو بر اختیار ہونا جا ہے

بعربہ بی بی کہ جہا یا کہ انہیں شرائس میکریت کو برا خدیا ر ہونا جا ہے

بھر بہا بیک دیڈرٹ نے کہا کہ برائش میکریت کو برا خدیا ر ہونا جا ہے

کہ جب جا ہیں دیا سرت نے کہا کہ برائش میکریت کو برا خدیا ر ہونا جا ہے

کہ جب جا ہیں دیا سرت نے دقیہ میں مارشل لاء جا ری کر دیں اوراختیارات

کھرائکر پیجھے خاص وحشت ہوگئی کہ اگرجا یا نی فوجیں مراس پر آگیں و بوراجنوبی ہندوت ای خطرہے میں کھائیگا۔

٠٠٠راري المهواء كوبرا در إرجاك بيرك إس آكيل فاك

سے شکوہ کیا کہ اور الحس بدعلی نے اتجادالملین کی طوف سے اس منام کا خط سرکار کو بھیجا ان سے معلوم ہواکہ سرکا رکا ایک فرمان اور الحن کے پاس آیا نشاجس ہیں جیدر آیا ویے حقوق کے متعلق ذکہ تھا ۔ ہم نے جوا با بیوش کیا کہ سرکار ای جزروں سے ہمیں الگ کہ کھیں در نہ دشوار ماہ ہیں ایک کو کھیں اینا فرض ا داکریں گے جس طرح بہتر ہوگا ۔

سرستيفور د تربس كي آم

ان كى آمد في مُصرف والبان ملك مين مبلكه كالكولس رابيك المختلف سیاسی جاعنوں بیں بہان بیدا کرد بایس ان سے بہلے بھی سریج بہا در برو کے گھرٹ پرسلائم یا سلط بیس ملائفا۔ یہ مندوستان کی آزادی کے طرفدار کے مزد وربارٹی کے فائدین میں سے ایک مف مہایت دہیں فهيرا ورمرون شاس شخصيت سے حامل تھے۔ اسی کے ساتھ بہت استھے و بالرسط مع متنى عا وبرلائے تھ وہ سب البى عبس كر بر فرائي اس كے معنی بنے سب مث اسم صناعفا - والیان ملک اور ال کے وزرار عجیب كَنْ مَشْ بِين عَقد - ابك جالب أوبيواس سے وَكُنْ مُصْ كُف كَه آينده حكوت ہند کے ریزیڈنٹ کا دخل نہیں رہے کا لیکن بدندوزرادی سجوری آنا تھا اورندو إليان طك كى كرجهورى آزاد بندوت في كونسك تحيالا مور و ٹی شخصی حکمرا ٹی کا جو آگیسے ملے گا اُک ڈیام کی ڈیسدا رتوبرت کور منى مكركوئى برنس يوخيال بنين كرنا كفاكداس كے سِنْف كے بعدكيا بوكا - مجھ بقین سے کہ اگر برشش حکومت معامروں کی وجے سے والیا ان ملک کی حفاظت کی ذمد داری ندلیثی نوان میں سے لیمن ریاستیں ختا ہوگئی تاہ لیکن د دسری جانب بعض ایسی ریاستین می تفیس که اگر برکش ا الیق از افوده دبنى طور برمفارج نه بوجاتين اورائنى رعايا سے لي تعلق بوجانا واليان ملك كي اصل كمروري تتى-

جدراً یا دہیں یہ ایک عام قرائم تفاج دون بہر ون سیج نابت ہواکہ
موجدہ فظام جوسا فرین فظام ہے۔ جہرراً یا دکے اسمی فظام ہیں۔
فضتہ بول منظم جوسا فرین فظام ہے۔ جہرراً یا دکے اسمی فظام ہیں۔
دوانہ ہوئے قور است میں کسی بڑرگ کے باس حاضر ہوئے جن کے
دہ معتقد تھے اور عرض کیا کہ موصوف دعا فرما بیں۔ ان بزرگ خاصف
جاہ کورخصت کرتے وقت ایک زرد چا در ہیں ساٹ روٹیاں لیبٹ کردی
اور وعادی کہ جا گو نہاری سات ایشت حکم ال رہے گی نظام حال
جو تکد سافویں نظام تھے اس لئے لوگوں کا عام جبال نفاکہ بہ آخری کمرا
ہیں۔ حبدرا یا د کے جو نہ کے اس کے لوگوں کا عام جبال نفاکہ بہ آخری کمرا
اسی نرد دچا درا ور کی جو لی کی نمائندگی کر ناتھا کہ جو آن بٹردگ نے
اسمین جبدرا یا د کے جو نگر وں کی نمائندگی کر ناتھا کہ جو آن بٹردگ نے
اسی نرد دچا درا ور کی جو دل کی نمائندگی کر ناتھا کہ جو آن بٹردگ نے

العدن المعدد ال

اعلى حضرت في هم ديا كويدرة يا دى طوف سے ومطاليديش كرنا هـ أس برعلى يا ورجنگ بها در ايك يا دوانشت نباركري بو برت گارنط كرسا من بيش كى حالے كى -عيداكہ پہلے لكھ جركا بول ببدطا إدر انے معابدول كى نبا پر تھے -جن بين برا را ورد وسرے اضام ع كى والبي كامطاليد تھا -بوش مرحم في اس كا دكر مجھ سے كيا جس كى فصديق بعدكو على يا ورجا في كى كداك كے پاس سركا دكا بيام كاظم يا رجنگ كى معرفت يو في اب جس كا خلاصہ بد تقاكد اكر نبا رفي باليسى د بهى ج في الديش كى دورت كرا نبين تكى خيرى كى نداك من باس مبدد كرجھ والدولوا ب على يا ورجيگ كو فلار نا اس بيام خيرى كليف بوئى بين في الولوليان دلايا -

اس بیام میں فیڈریشن کی طرف جواننارہ ہے اس کی مخضر کہانی ہے کہ گرک میٹر کا نقراس کے بدر صور اواع کا ایک طب براٹ یا لیمنٹ نے یاس کیا اس میں بہتج پڑھی کہ ریاست بیس اپٹی ہوئی سے فیڈرلیشن میں نشرک ہوکہ مرازی حکومت برندی نظیم لیس حصر ایس سرا کیرجیرری مرحوم فیڈرلیشن کی موافقت بیس فقط اور فیام اس کے خلاف تھے۔ نواب علی یا ور فیک سکریری کے جیوبیت سے صدر اظم سرا کیرجیرری سے موافق فوط انہاد کرتے ہوئے اس کے خلاف موافق فوط انہاد کرتے ہوئے اس کے خلاف موافق فوط انہاد کرتے ہوئے اس کے مدال کو یہ جیال ہوا۔

سرا راوید جیال ہوا۔ عندا اور ندسلم ایک فیے سوالیان ملک بہلی گول میٹر کا نگریس فی بند کیا خطا اور ندسلم ایک فیے سوالیان ملک بہلی گول میٹر کا نفرنس اس سے افغان کرنے کئے بعد آئیم شام شدہ ہدائی درہے تھے لیکن آج میں بیٹھیا ل کرنا ہوں کہ وہ آخری موقعہ تھاجب والیان ملک سی تدکسی جیئیت سے بھی سکتھے ان سے اختیا رائ کم ہوجائے ذمہ دار حکومتیں بنجائیں مگر حرف غلط کی طرح بوں ندمت جائے۔ ظاہر سے تقصی اختیا رائ رئیبوں کو ندر ہے۔ مگرجب اُن کی رہا یا کے نہائند سے سشر یک حکومت سرتے تو اُن کی حکومت بین استحکام آجا تا۔ وہی لوگ جو رئیسول کے خلاف منٹورٹش کرتے ہیں اُکن کے طرفدار مد دائے۔

نواب على يا ورجناك في جيدرانها وكحفون اورمطالبول كافرت بيا ركباج اعلى حمرت في بحى ليستدكيا صرف أنى تديم كى كداوك كامنشاب تفاكه الرسك كع وه صيرومها بدول كى وجر يسم بدرا بإر سع زمانة كذشة بين ليف كن الكرو اليس نه بيوسكين فواك كامعا وعنه ديا جائد - حصور نظام في معاو صند كونا إسندكيا اور ملك كم أن حسص كى واليي يرزوروبار ٣٧ رمارج للهي كومين معدد وسرك ميران كي دوار بواط به تفاكه ديدرا وأدكا ويليكيش سراستيفرو كريس سه ننها مل كا اورابينه معابدول كي روشني من كفتكوكري كالدية فقت بعد كمجدر آيا ديك سا کھ برطش گور ٹمنٹ کے مدا بدے خاصکروہ جوسشروع میں ہوئے تھے بالكل ما وبارد جبيب ك عق اس المنظ فافرنا بها رى بورليس مضبط عي اوربهارا الشدلال مسكت تفاعكراس كاحياس ندخفاكد زندگي ورز داشت جروز كى كتنى كروليس بدل جكافها اوردنيا كانظربه كننا بدل كبانها - يهيا تفقى صكومت كى كارفرائى فقى اب جهوريت كادوريد - بلط راعى كي حكم مين رءاياكو مراخلت كاحق شرففا -اب رهايا كالخيل بدل كرشهرى ہوگیا کھا۔جس کے منتقبل کا فیصلہ بغیراس کی رضا مندی کے ناممکن فیا۔ بم لوگ، د بلی ببر بخ - ۲۷ ما سے کومنظروں کی میٹی تھی گرجیدرآ بادیوس جيم رهمررنه تفا مكريس مشركب بهوا-

مُطْرِباً بْهِ بِكَارِكْ بِرِنْ مِنْ وَبْرِكُوبِ إِنْ كِهَا حِسْ كَا خْلاصِهِ بِهِ بْقَاكُهُ بِيا بِي بالكل آزا دېب، وه جس طرح چا بېي اېنامتىقىل بنائېس- والبيان ماكع بېه توپزلېسندىقى - اور بەطابرا مگرېزىكا بېڭېنا خلات انصاف بھى ئەتفاكەت طرح برش اقدارس بہلے ریاشیں آزاد تھیں۔ ہم اسی طرح آزاد جیور تے
ہیں بیکن گذشت مدی میں جو دہنی اور دیاغی الفلاب عوام الناس،
ہوگیا تھا اس کے بعد ریاستوں کا آزاد رہنا نامکن تھا دوسر ہے روز
ہیں سرکنچ فلز سے ملائن کی گفتگو سے صاف ظاہر ہونا تھا کہ والبیان
کا اس آزادی کر پہند کرنام تنفیل کا کیسا غلط تصور تھا۔

٢٧, ماريع كے روز نائجہ كى هبارت يوجه-

میں مرکنتے فاٹر سے الار اُن کے طرز بیان سے برمعلوم ہو تا کھا کہ سمر
اطا فرؤ کے اسف سے ولٹیکل یا بر نمنے کو کی تعلق شرکھا۔ میں نے اُن
سے کہا کہ جبر را آباد سے ڈبلیکی شن کو ننہا ملاقات کا موقعہ ملن چا ہے۔
انہوں نے وعدہ کہا کہ سر ہنری کر گا سے کہیں گے۔ میں نے اُن سے کہا
کہ معاہدہ جا ایک جبر را آبادا ور برشش حکومت کے درمیان ہوئے ہیں
وہ برسٹور فائی کہ رسے جا ہمیں ۔ آسیا بک طرفدانہیں کیسے فتم کر سے ہیں
انہوں نے جو ایک کہا کہ اس کامنٹ بہ ہے کہ ہم اپنی فوج ل سے آب کی
د ما یا کے مرفا بلد ہیں آب کی حفاظت کیا کہیں ، بھر کہنے کے گرفیس سب
کو بہیں کہنا مگر کیا ہمت سی ریاستیں ایسی نہیں ہیں کہ جو اس فابل نہیں
کہنا میں گیا ہمت سی ریاستیں ایسی نہیں ہیں کہجو اس فابل نہیں

علی بہ کہنے کی صرورت نہیں کہ ان کاجوا ب کس قدر معنی خیر تھا اور حالات زیانہ سے خود پر کشف ذہری کس قدر منا شرم کیا تھا ۔اس سے لبد میں نے کہا کہ چوں کس خدر منا شرم کیا تھا ۔اس سے لبد میں وہ والیس کے خورلید کے جیس وہ والیس کے خورلید کے جیس وہ والیس کے خورلید کے جیس وہ والیس کے خوالید درست جیس منا بار مطالبہ درست جیس مرکبا عملاً اس کا مرکا ان سے سو بال کی رعایا کا کیا تقطار نظر ہوگاوہ حید میں شامل ہو ناکب ایند کریں گئے ۔ اُن کی کھنگواس بات کی قطعیٰ جورت تھی کہ جنگ کے اخرات ما اجدا ورا لقلاب زمانہ کے اخرات ما اجدا ورا تقلاب زمانہ کے

تقامنوں سے برشش حکومت بوری طرح من بٹر بروگئی تھی۔

میں فود ان حالات سے بے فرتھا۔ جنگ ہے ایک طوف اور آئی میں میں فود ان حالات سے بے فرتھا۔ جنگ ہے ایک طوف اور آئی میں مور در ہوگئی تھی د و سری جا نب افوام عالم میں آزادی اور کو میں فود افیشا ری کی لہرہ وٹر رہی تھی۔ امر بکہ ہما ہم ان ام عوال سے برطانوی وٹال رہا تھا کہ ہندوستان کو آزاد کہا جائے ان نام عوال سے برطانوی وٹالیسی مشافر ہدر ہی تھی۔ اس کا جھے ذواتی علم تھا کہ امر بکہ ہندوشان کی آئی علم تھا کہ امر بکہ ہندوشان کی ازادی کا طوفدار نظا۔ اس زما فریس و بلی ہیں مسلم ولیم قلب تھیم سے بہا اس کھے۔ اس زما فریس و بلی ہیں مسلم ولیم قلب تھیم سے بہاں سے ملاقات مور دور ایل سے خود ان خاندہ کی حیثلیت سے امر بکر ہے برلے بٹر فرش مسرر و روبای ہیں مسلم ولیم قلب تھیم سے امر کہ ہیں ان اور میں انہا میں میں انہا میں ہیں میں انہا میں ہیں۔ انہوں نے حید رہ کہ میر سے بہا کہ امر بکہ ہندوستان کو رہند شام کی کہ وہ در بڑی ٹر لئی میں انہوں نے کھی سے کہا کہ امر بکہ کے برلے پٹر فرش نے مسلم جو با کہا میں طرف متوجہ کیا گھا کہ مناسب ہوگا کہ مندوستان کو آزاد دھکومت دیجا ہے۔

اسى زماندى ايك روز نواب بهادربارجگ اورا بوالحن سيدى مرحين جه سه و به ايك روز نواب بهادربارجگ اورا بوالحن سيدى مرحين باكد مرحين جه سه و بي بي سله اوركها كه سركارك حكم سه و و آئه بين جدرآ بارسه موافقت كه مدد دي اورسلمان بين مسكرا كه فابحش بهدگيا - بين جائبا تفا كه مدد نوگيا كرش باكرت ما في البته بيرچه نولين كاكام كرسك عقر - به اف زماندي شالم ن وفت البيه فرا كرسه في ماك كما كرسك عقر البته في مددار نهول شالم ن وفت البيه فرا كرسه في ماكن كما كرسك عقر الماك مدى في مددار نهول ين البيه حضرات كامشوره كرجواس منوره كرا كرا كرد في مددار نهول ين البيه حضرات كامشوره كرجواس منوره كرنا كرا كرد في مددار نهول ين البيه حضرات كامشوره كرجواس منوره كرنا كرا كرد في مددار نهول ين البيه حضرات كامشوره كرد و المراكم المراكم كرد المراكم كرد في مددار نهول ين البيه حضرات كامشوره كرد و المراكم كرد و المرا

سراستيفرد كريس كے آنے اوران كى باليسى كو عكومت باندول

سے ابندر نکر فی تھی اس کا اظہار لعض ایکر میکٹو کونسلرا ور بالیکل صیف کے افران سے صاف ظاہر ہو ٹائفا۔

مرا مارچ ملا و و کورماری بهلی ملاقات سراستیفرد سے بولی اسیف آناش ت کے اظہار کے لئے اپنے روزنامے سے کھا فٹ ابات لفل کراہوں "ماکداس زمانہ کی دہنی کی فیات کی اوری تصویر سائے آ جائے۔

۸۷ ما رج سلامهٔ سراستبه فردیم لوگول کوسیرهبول بک لینده آئے

ہزایت اخلاف سے ہم لوگول کو بھا یا۔ بر نہا بنت دہین طبع ا درحاضرہ ا

اد می ہیں۔ دیسلے بنے ہیں۔ کبڑے اچھے بہنے کا شوق ہے۔ بیاسی (ڈبلوبیک)

کام کے لئے مخصوص مملا جست رکھتے ہیں۔ انہول نے اپنی بخوبیتم لوگول ہوں

کودی۔ اس بخوبی کے متعلق میری رائے ہے کہ برچند بنیا دی مول ہیں

ہوائی مطلب ایک لے لیکن جب ان سخا ویز کو ایک اسلیم کی شکار کیا یا

اوروا لیا این ملک کوبڑی ام میں وقت غالباً مرطبقہ کو بالحصوص بلا لول

اوروا لیا این ملک کوبڑی ام میں وقت غالباً مرطبقہ کو بالحصوص بلا لول

اوروا لیا این ملک کوبڑی ام میں دورہ ہی کے بیمارے وفردیں۔ جام صاب

اور دالیا این ملک کوبڑی شامل کھے۔

وزیر کو ایک ماسوا می سرو ہی ۔ اور سرسی پی را ماسوا می ۔ گوبالا سوا

میں نے ففظ و وسوالات کے ۔

(۱) جدب صولول كو برحق ب كجس ونين بين جا بين نثركي بول قوكيا البياحق رياسنول كو بين بيرگان سرائليفرط ف كها " مال" بين في كها كدا گرگج رياسنين خود ملكر لونين بنائين توكيا انهيل كائت بوگا" مسراسنيفرط في كها « نهين "

اس بَرِجام صاحب نے کہا کہ کیا ہمیں اثنا بھی حق رد دیا جائے گا کہ جننا صوبجاتی حکومتوں کو دیا جا رہاہے "سر ہستی فرڈ نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں اگر بہت سی ریاسٹیں ملکہ ایک بونین نبائیں توکیوں نہائسے مان لیاجائے۔ لیکن جب والیان ملک نے بذریعہ تحریراً نہیں یا بہند کرناچا ہا توسر اسٹیفرڈ کے کہا کہ ریاسٹوں کو کئی حق دوسری بیڈین کا ساہ اصل مذہبو گئا۔

میراد دسمرا سوال به کفاکه چرریاستین مرد نین سے الگ رس گی کیا اُن کے ساتھ تاج کا وہی تعلق رہبے گاجواب تک ہے مسرستیفر فی فی کماکن مال'۔

میں ۔ اُن کے حفوق کی حفاظت کون اور کس طرح کہ لیگا۔ وہ ۔ ہم ایک ولیسرائے مفرر کہ بی گے۔ اُس کے پاس فوج می ہوگی میں ۔ کیا ایپ کے خیال ہیں اس کا امرکان ہے کہ آپ کا ولیسرائے اور آپ کا گورنر چیزل ایک دوسرے کے خلات فوج کشی کہ بین جبکہ کسی ریاست اور برطانوی صوبہ ہیں جبگڑا ہو۔''

روه - ما را انهائی حالت بین اس کانجی امکان ہے۔

جب لے اس ملا فات کا دُکر فقیبل سے بیان کیا ہے تاکہ بیمعلوم ہوجا

کر سرائیفرڈ ہرائیک سے اس کے مزاج کے موافق یا ت جبت کرتے گئے۔

ور نہ ظام رہ ہے کہ اُن کا بیان ورست نہ تھا اور نہ ہوسکنا تھا رہ بالکام ہی

بات تھی کہ برٹش و لبید ائے ۔ برٹش گور نرجزل کے خلاف فرج کئی کہ اس میں روز بجر بین کے شام جیدر آ ہا دکے و فدسے ملافات ہو فی جس

ہیں میر نے ساتھ نواب جہدی ہارجنگ مرحم اور بیرو بدالع نیز بھی تھے۔

ہیں میر نے ساتھ نواب جہدی ہارجنگ مرحم اور بیرو بدالع نیز بھی تھے۔

نواب علی ہا ورجنگ بجیٹیت سکرٹیری و فرشا مل تھے۔

نواب علی ہا ورجنگ بجیٹیت سکرٹیری و فرشا مل تھے۔

سر مینیفرد کے جوایات کالیب لباب بینها کہ جدریا سیس کرکسی برنبن میں شریک بودگی آن سے تاج برطانیہ کوکوئی تعلق ند ہدگا۔ مگرچانج برطانبہ کی زیرجفاظت رہنا جا ہیں گی ان کواس کی اجا زش ہوگی اولی وبیرائے اُن کی حفاظت کر کیا۔ بیں نے کہا کہ اگر کوئی ریاست کسی پونین بیں شریک بھی نہوا ور برٹش گورنمنٹ کی روی ۸۲۵۷ ما ۶۹۹۹ کوجی لیندند کرسے تو اس کا کیاحشہ ہوگا مان کاجواب برتھا ۸۵۲۸ ما ۷۵۲۸ سے ۳۱۷۷ سے

A STATE TO DO A THING WHICH IT DOES NOT LIKE OR NOT TO DUTHAT WHICH IT LIKES!"

٣١ رما رح ١٤٨٠ كو برنسس حبيبر كي ميننگ هني جس مين سروي - تي -كرشنما چا رى خفى رسى - بى را ماسوا ى آئرى ئائىدىسە بەرىز ولپوشىن ببین کباکہ والیان ملک ایک پونین بنانے کی بخویز کولیٹ مدکرتے ہیں۔ مگر اس كى يجد نريا ده نائيد نهي بيونى اورجائ اركايين كرده نريروليون ن ہا من ہوا بھس کامنٹ اور بھا کہ وہ ہند وسٹان کی خدمت کے لئے نیار میں بیشرطان کے اختیارات افتدار کو بیٹیت حکراں کوئی نفقان مذہبو پنجے۔ اور اہنیں بھی دیاستوں کی حیاشب سے پذیبن بنا ٹیکا اخذیار ہو المايريل كوسراستيفرد يصيهم ملافات بدقى رس ملافات بيل بول ن اسه صافت كرد باكر بركش و رفشط مندونان كى حكومت سريت بردار سومف كونبارسيم- النول في كياكنكي بونين و وسرم مالك س براه رانست نعلق رکھ سکے گئے بوریاتیں کسی ونین میں شامل ہوں گا اکی یہ PARAMOUNTCY نہیں رہے گی لینی رٹش حکومت مع النبين كونى نعلن شريع كارجور بالسيث كسى إذبين بين شريب شريون יפניבות ל כן מו באו ול פנים יין לי ב נצ PARA MOUNTCY) فائم رسع كلى ورىن خود خنا ربيو جائي كى مېرى سوال كې واب مين ا بنول نے ان الفاظ بیں بندوستان کے سیاسی مفقل کربیان کیا۔ WE WART TO GET OUT OF INDIA, UNLESS INDIAN

النول نے والیان ملک سے بہ بھی کہا کہ سیاسی لبڑروں سے گفت نظیمہ كرس اس صورت في والبان رياست بس جرت اوراً متاريدا كردياً-سراستيفروس ملاقات ك بعدجب بين ج بور واوس سيا توويال من في اليان ملك كوبيت يربينان بإيا-برانقلابان کے وہم وگان میں جی مذعفا ممکن سے کہ تعصٰ اس سے متنی بھی ہو مگروالبان ملك كوايني رعايا سه كوني بما وراست نفاق بنين اعفار وه ابنی رعایا بر محروسد آنیں کرسکتے تھے۔جہوریت کے سیلاب سے بجی ناممكن يفاغوام مين ايك البي حكورت كي خوايت ببيرا بركري تفي جب بس أن كالجي وصد بدور البيد بين عصى حكومت كافيام مكن شركفاربران كى يركب فى مح واسط كافى كفا في علام على مقبول محود مرحهم في الميليفون كيا ا در بتایا که والیان ملک نے ولیسرائے سے جب بربیان کیا کوسر تیفرد ت ببركها كد

" WE WANT TO GET OUT OF INDIA."

نؤوببرائے نے کہا کہ ہمیں لکھ کر دیجئے ۔اس سے صاف ظاہر سپے کہ والسُرائة ورسر اللبفرة كراس بم جبال مدعقر

١٩ البريل ٢٧ كاية كود بلي كي والبري برحضور نظام سير ملاء وهسر بفرا كريس كى كفت كوسے نوط سے ابت ما يوس برك - خاصر إس وجهر يسي كه انس مين لكها تفا كه جورياسنين كسي بويين بين شريك نديونكي ال برگورننظ أف انديا كالشلط ليني (PARAMOUNTCY) فائم ربيع كى -

روسر لے اور SIR CLAND GIDNEY. سے ملا۔ دیلی کی گفتگو کے نو کس انہیں دکھائے۔ وہ اس سے ہمٹ مانونز عفا وركهنه لك كد نوط ايك برا بي PATHETIC DOCUMENT بي كوزا إن سه صاف نهين كهاليكن اس بينوش عفى كدش ناكاميا

ر معدم ہوئی۔ اُن کا بہا در بارجیگ آپ کے اُن سے ایک عجیب بات معدم ہوئی۔ اُن کا بہان ہے کہ 'وس تا اور کی کوجناح مسلم لیک کاربروہ بیکر سراسپیفرڈ کرلیں کے باس گئے اور کہا کہ ہم لوگوں نے آپ کی بجو بنر کومنٹرد کر دیا ہے تیکن سراسٹیفرڈ نے کہا کہ آپ اسے والیں لے جائیے اور کل جب کا نگرلیں مشروکر دیگی تو آپ سے خود آگر کیجا وُلگا''

جناح نے بیمی کہا کہ وہ کا نگر کیں سے بہت ناخوشش تھے جہا کالیں کا ریڑولیوشن مل کیا نؤجناح کے مکان سے خود آکر سلم لیگ کاریڑولیوں اور گئی ۔

ہیں حضور فظام کی خدمت میں دہلی کی دبورط بیش کر کے ریاست کے کامول میں مصروف ہوگیا۔

 اورکیا بنیس رکھے گی۔ کونشل کے منفقہ طور بہرا لکا رکر و ہا۔ اس میں شکک نہیں کہ انگریز ملازم نہا بیٹ منعدا ور فرص شناس ہو تا کفا لیکن کھی کھی حکم ال ثوم کے ایک فرد ہونے کی جھلک اُس کا فوال واطوا رہی استح بدی تھی۔

بجياس برسس براناعطر

ایک وا قعد بادار باسے جس سے حیدرا باد کے امراء کے کردار برد رفتی بڑتی ہے امراء کو بہرا کہنا نوایک فیشن مو گیا ہے قلواں برا نے فاران کے امراء میں بچہ خوبیاں بھی تقیں ، عیرب اوجلہ بلفتی بہرش نبزیکو میں بوم منظر نظے آ باجس میں بیخوا بالرہ نے دخال مرحوم کاجوا ندور سابق کی یہ میں بوم منظر نظے آ باجس میں بیخوا بہش تقی کہ جہا راجوا ندور سابق کی یہ فوام ش ہے کہ اگر "کاعطر بچاس برس سے زیادہ پران اکر ملجائے فوات کے واسط بھی جا جا ہے مجھے اس خوام س برجہ ب بردی ۔ روز نامجہ کی تخریم کی فائل یہ سے جو بہیش کوئی بن گئی ہے لوگ بچاس برس بہرانا "اگر کاعطر میں مالانکہ زیار نہ بٹار ہا ہے کہ عظر قوعطر مخطر شوطر سے دوز بین بچاس برس برانا "اگر کاعطر بیس برانا شاراج بھی نہلیں ہے۔

بیس نے اپنے ۵۰۰ میر صادق حین سے کہا۔ معلوم کرنا اگرکسی
عطار کے بہاں ببعط ہو۔ ۵۰۰ مرکو فواب کمال بارجنگ مروم کے فائدا
سے دیرین فعنی تھا۔ شام کو بہلیل نذکرہ بریخی دکر آبار جب وہ نواب صافہ
مرحم کے گھو حاصر ہوئے۔ دوسر بے روز صبح بھی کمال بارجنگ مرحم موٹر
بیس ان راجت لائے اور مجھ سے بوجھا کہ کہا ایسا خطا آیا ہے۔ میں نے کہا
"جی ہاں کسفرر ہے معنی فر ماکن سے۔ ایسا برانا عط کون تلاش کرے
نواب صاحب درج م نے کہا " انہیں صاحب بہ نواعط کون تلاش کرتے
سے بھی زیا وہ پرانا میر بے ہاں موجود سے۔ اسے روا شکرد ہے۔ بین نواعظ کوئی کاس برانو کوئی کھا۔

لوگوں کے داسطے بڑی شرناک ابات ہوگی کہ ہما رے صدر اعظم سے ایک والی ملک کوئی فرماکش کرے اوروہ پوری ندم پوسکے -صدر عظم ورحبدرآبادى ونت كابراصاس فابل فدركفا-جيدراً بادبين كوربلوب رباست كى تفي مكروليس كا انتظام لالدكور اور ربادے کے دفیہ میں پرٹش کا تھا۔ ہیں اس نے لئے کوٹنال تھاکہ ہم ر فبدر باست سے زیراننظام آجائے۔ مئى كالمئة بين بركش كورنمسك في استعنظوركم ليا اورورى رملو لائن بين رياست كى بوليس كا نظام بوگيا مى الما الع بين علام محرصات مروم فن الساورا نارسری کے وزربر کی جندیت سے جارج لے لیا۔ بین النبس فاصطور برحكومت سندسه مانك كدلا بانهار ١٧ مئى كوجينى ملى نول كے ايك نما تُندمے جيدسے ملے أن كا نام شر اوتھین و وخفا۔ بیں لے آئیب سرکاری ہمان بنا با۔ جا کے اور ایک لئ كمال فيرابي إس بلايا - برحالك اسلامى كاد وره كريه بي - ان یے بہان سے معلوم ہوا کہ جبین کے مسلمانوں کی افتصادی اورعام حات سفيم بهر بجب بباكم سلانول كاحال سفيم تفا توكم ولنسط زما ندميل ور نرباده موکبا بوگا-اخبارون سے نویبی معلوم لیونا ہے-جناک کے انزات اور مالعد کی تصویرا مگریزے سامنے آنے لگی سے۔ بیں ریز بیرنط سے مهر یا ۲۹ مئی ۲۸ می ملاء اب وه انتظامی ال مين مداخلت كه نا نهين جابئة اوركبته عظه كه مجهدا ورد وسرح ممران كولنل كوم شبوطي سي كام ليناج استدر فلین اور نواب السماعیل فال مروم اکے ہوئے ہیں۔ بین نے کھالے پر ملایا۔ فلین بیجائے تھے کہ جربرانی مشین جھا بینے کی جدر آیا دیں ہے وه و النيس ديدى جاوك ناكد البك عمد خيار تن سك مر خباح كوخير نهاد

اس سے فرلیٹین کے صفائی فلوپ کا پہنچیلٹا ہے۔

چونكرچىدرى بادېر كوئى جهورى نظام نازها مېرى بېزو اېشى كفى كماگر انتخاب شبونونا مزوشده حشرات كي ايك شاورتي كمبتى بنجائے (ابروائری كبشي كورنمنط جيدراكبا واس كي كوافقت بين نفي - يهرمني كوبيده بدالعزيز صاحب جرايك وذير شف اوربها دربار حبك اورا الحك بيرعلى مروبين میرے پاس آئے اور اس بر فوود دے رہے تھے کہ سلما فرل اور غیر لماؤل کی نفدا دمیا وی ہو۔ مجھے جبرت ہوئی کہجب بیٹ شاہ وزراء کی کوٹل کے سا مندز بربحث تفاتو بجينيت أيك ممرك برعبد لعزيد الم بهما كفاكهاس كمتعلق بهادريا رجنگ سے دريا فت كركے كى ضرورت بنين ولك رينتن ع لمیں ہوگی بلکہ حکومت کی نا مزدست رہ کمیٹی ہوگی - اس لئے فرفدوارا ناواز كاسوال ببيا البيب مونا لبيك آج وهاس بر رورد مرسي عظي كذوارن بهوناج اسميمًا ورجو فوا عد (رول بنائح جائين اس مبي اس كي صراحث ودمور جبارا آباد کے ہندواس برراصنی سے کدائ کی اورسلمانوں کی تعداد بما برمبوليكن اس بيز بجاطور برأن كواعز امن لفاكد كسي ياجاعت مين لصف ملاك مون أوراصف فيمر لم جس مين مندو-عبسائي- أنكلوا المرين سب شائل ہول-مہرے روزنامچر میں ببعبارت ہے دمجھے لفین سے كمهال كيمسلمان ان اصلاحات كونا فدنه مهوفي دين مجدا وربعلاجنگ اس سے دوگنی اورسگنی مراعات وحقوق دلوائیس کے لیکن جرکجے ہواوہ مبرك بهي خواب وخيال بين مذلقا اك فدح بشكشت وآل ساقي نما ند-غيرمنصفانه ضداكم فود صدكه في والسطي لفضان ده نابت -4-03%

حضور لظام برنش حکورت سے بہت ہی بدگان تھا ور ماصنی کے بخر کول کے بعدوہ بدگمانی علمانی علمانی کے بعدوہ بدگمانی علمانی ندی تھی۔ ۔ سارمنی کو مل قات بس مجھ سے

فرما باکد و دران جنگ بین ہوائی الحوں کے واسطے جگہ کورت ہمندہ انگئی ہے۔ اس چیئر اکھی صاف کر لینا چا ہے کہ والبی کے وقت نہرارول شرائط کول آئی ہیں۔ دیکھوسکٹررآ با دکی والبی انجھی نام نہیں ہوئی میں نے کھل آئی ہیں۔ دیکھوسکٹررآ با دکی والبی انجھی نام نہیں ہوئی میں ان سب چیزو اطمین ن دیا کہ جوع صندا شعث بیش کی گئی ہے، اس میں ان سب چیزو کول کا کھا کا کھا کا کہ انگر افسروں کا ذکر آ یا جو الاع کے لورسے کے بعد سے جیرر آ با دیرسلط نقے۔ فرائے گئے کہ دینہ بیٹر نسط سے اس سے تعلق کہنا جیرر آ با دیرسلط نقے۔ فرائے گئے کہ دینہ بیٹر نشط سے اس سے تعلق کہنا احتقام جنگ یہ لوگ رہیں اس سے بعد اس بواکہ حضور اس کے بعد اس سے بعد اس کے بعد اس بواکہ حضور اس کے بعد اس بواکہ حضور اس کے بعد اس بیر کھی معلوم میواکہ حضور اس کے بعد اس بیر کھی ہو۔ در اس کے بعد اس بیر کھی ہو۔

سروں، و۔ میں نے غلام فرروم کا ذکر کیا کہ انہوں نے جارج لے ایا اورام کرر ہے ہیں فرمایا ہیں تو انہیں جاننا بھی نہیں آپ کی سفار ش ہر رکھ ایا

لیکن حیدرآیا د کا طریقه به کفا که مروزیر صدر عظم سے بغیر مشوره نظام سے راست مشوره مذکرے ایک طرح بهطر ایند کا رحیدر آباد کے واسطے مناسب کفاؤر بند درباری سازیشوں کا اور بھی روازہ کھل جاتا ۔

ارج ن کوربزیل کے سکر طبری مطرکوک وبلب مہرے باس است اور با دسناہ کے بھائی ڈیوک ہون کاوسٹر ۵۳ ہا ۵۵ ہوں است کاوسٹر ۵۳ ہوں کا در با دسناہ کے بھائی ڈیوک ہونا کا در بح کو ایر سے تھے جھے دباجی کامنشار بہتھاکہ جب ڈیوک ہیں بہن ٹوہو ائی جہا زیکے اڈے برحفورنطا کا منشار بہتھاکہ جب ڈیوک ہیں باتھ ہوا کی جہا زیکے اڈے برحفورنطا کا میں موج دہوں۔ وہاں سے وہ فلک شانطام کے ساتھ جا بئی۔ وہیں لینج ہوا ورسٹ کو نظام ہوائی اور سے ماری میں نے بوٹے اللے میا بیں۔ بین نظام ہوائی اور سے ماری میں نے بین کے مطابق کو دیا۔

اللاکہ بذرایعہ نیم سرکا ری دفتر بینی کی مطابع کر دیا۔

ا جہای سرکارکو ای کے شاعری کے شادہ بین مہدا ۔ ایڈریس کے جات ہوں ہوا۔ ایڈریس کے جات ہوں ہوا۔ ایڈریس کے جات ہوں ہوا۔ ایڈریس کے جات ہیں سرکار نے اس خطاب کو قبول کیا۔ جو سے فرایا کہ مہی علی باور جنگ کو بھی سائٹ لانا معلی باور جنگ نے جو سے بہ کہا کہ اگریم کارڈیل کو بھی سائٹ لانا معلی باور جنگ نے جو سے بہ کہا کہ اگریم کارڈیل کو رفصت کہتے دفت موائی جہا رفت بہدل اس بد دور مدد وی ورنہ انہیں غلط فہی ہر جائے گی۔ بین صرف بہدل اس بی کونشل کے مشور سے کے بعد طے کہا جائے کو اس کے مشور سے کے بعد طے کہا جائے کو اس کے مشور سے کے بعد طے کہا جائے کو اس میں باور جنگ کو فالم نے رفصت کے دور ہوں کی جینیت سے جیدرا بادی کے قد نظام نے رفصت کے دور سے میں انہا رکہا۔ حین سے حکومت ہن اور انگاتا ن کے دور سے دور سے حکومت ہن اور انگاتا ن کے دور سے حکومت ہن اور انگاتا ن کے دور سے د

شامى خاندان كوناگوارى بولى-

آج ہی غلام محدصاحب نے مجھ سے کہا کہ اُن سے اور سر تھ ہو ڈرٹمالسکر سے گفتگو ہوئی اور سر تھ ہو ڈرٹمالسکر شنے منجملہ اور ما توں کے بہمی کہا کہ '۔ نئم خود ہی یہ اندازہ کروکہ اگرا علی حضرت کو اخبہا راٹ کا مل دہر نے جاہیں نوجوان کی موجودہ کیفیت مزاج سے اس میں وہ اس رہاست کا کہا حشر کریں'' جو کچھ ٹاسکر نے کہا یہ نہ صرف حکومت ہندکا جبال کھا بلکہ اس سے

ہت سے جیرر آباد کے لوگ بھی شفن سفے۔
دوسہ ہے روز بین اور علی باور جنگ کنگ کو تھی حاضر ہوئے۔ سرکار
نے فوراً علی باور جنگ کو فوط کھا ناسٹہ وع کر دبار جس کا مشادیہ تھا کہ
چونکہ ہم باری کے خطرے سے فلک ناصل کاسا مان ہٹا لیا گیا۔ لہذا ڈبول
ریڈ بٹرنسی بین فیام فرما ئیں۔ یہ کہنے کی ضرورت انہیں کہ مجھے سرکا رکے اس
فیصلہ بہکس فرر جیرت اور افسوس ہوا شہنشاہ ہندوستان کا کھائی اور
فیصلہ بہکس فرر جیرت اور افسوس ہوا شہنشاہ ہندوستان کا کھائی اور
نطام جیرر آباد کا ہمان مگر اس کا قیام بجائے فلک نمامل کے ریڈ بلائی
میں ہو۔ لیکن اگر میں اصرار کر آبا توضد بلوستی میں خاموش رہا۔ نیز رفاد ما الوداع کے موقع برجائے کے لئے راضی بھی مگر الوداع کے متعلق بہ
الوداع کے موقع برجائے کے لئے راضی بھی مگر الوداع کے متعلق بہ
کہا کہا کہ اگر ' خروری ہو تو ہیں اس بہتی شیار ہول''

میں اس نوط کے ساٹھ گیا رہ بیجے ریڈیٹرنٹ سے ملاا و رجہال ایک جھ سے ہوسکا ایک نا خوشگوار بات کو خوشگوارطرافقہ سے کہکر انہیں لیمین لاہا کہ ڈیوک کا فیام زیز بلاننی ہی میں مناسب ہوگا۔ خیر مفدم اور الوداع کے سلسار میں ریز پڑنٹ نے کہا کہ دونوں مواقع برسر کار کا تضرافی لیما

مناسب ہوگا۔ بیں نے دوسر سے روزہ رجون کوسرکارسے وہ سب عرض کردیا ہو کہلہ با کھا جے سرکا رنے لیے ندفو ما یا۔ مگر مبرسے لئے ایک اورنز اکت ہیںا برگئی۔ مسی روزشام کومر تھی و در اسکرے زصتی ڈیزیں ریز بالنی کیا بیری چرت کی کوئی و نتبا ندرہی جب ریز بان سے کہا کہ سرکار نے آبنیں خط جیجا ہے جس کا مقصد یہ کھا کہ اگر ڈیوک فلک نماحل میں ڈیام کریں ڈومنام ہوگار مجمد سے دریا فت کیا کہ تہاری کیا راستے ہے۔

یں مے کہاکہ سرکاری جب یہ فواہش ہے فو منظور کر لیجئے مناسب ہے
لیکن بار بار یہ فیال آتا ر باکہ کل ہی جو دلائل ویرا ہیں ہیں نے دینے بار بارٹ سے
اس بخویر کے فلا ون بیش کے خشے آست وہ مجول آبیں سکنا کیا اسے فیرال
منہ موکاکہ نظام فوج اسٹے ہیں کہ ڈوک فاک آبا ہیں فیام کریں گرصد عظم ابنی
کی صلحت سے یہ نہیں جائے حیدرا بادیس الید موافع آج جب نے
عواد معدر اعظم کی جنگیت سے مہر سے لئے بڑے نے فائد ان کا اعدف ہوئے تھے
اگر اپنی بو رایشن کو معامل کیا جائے گئے گئے گئے دو کا شعاری کے ملاحث اور فائری کی صورت ہیں فلوا فیمی کا اندایش۔
کی صورت ہیں فلوا فیمی کا اندایش۔

جیدیا کہ اس سے پہلے ہی کہ چکا ہوں اس ریاست کی بڑی آئیدی اند می کہ سرکار کے مزاج میں کاظم بار چنگ ہیں نے داسطے مفری اس فار روشن ہو کہا گئا کہ وہ انتظام ریاست اور حکومت کے واسطے مفری اس کی ایک مثال یہ ہے کہ غلام محد صاحب کی یہ خوام شی کہ در دکشان کو بھی جس میں سراکبر وہم رہنے تھے انہیں رہنے کو دیجائے میں فیری کے دوسر بین میں سراکبر وہم رہنے تھے انہیں رہنے کو دیجائے میں فیری کیا ہی جس بین کور دار ذکر نے کا حکم دیا ۔ وہاں سے جاب نفی میں آیا ۔ میں نے دوسر بوری کا فیم بار جی کہ سے کہا کہ بہجوا ب فلام محرف ان شرکی دشکوی کا بات بوگا میں نے دویا رہ ہم سرکاری روان کی وسرے کہ وزا جازت آگئی مکراں کومشورہ دینے میں آئیس شرکاری روانیا ہے کہ وسرے کہ وزا جازت آگئی ر علی اورا نثرات کا بھی ذمہ دار ہو۔ ور ند فیر ذمہ دار لوگوں کے متورے ملائت اور مکراں دونوں سے واسطے نقصان دہ ہوسکتے ہیں۔

یجے بہ جبال آباکہ اس موقع پر اگرسرکار ڈبوک کو ایک خطے ساتھ وس لاکھ روبیہ و بدیں تاکہ وہ واپنی پر یا دشاہ کے سائے نظام کی طاف سید جروبین جنگ کی امرا دسے واسط پہنیں کریں ٹو بہتر ہوگا۔ ہیں نے غلام محرصا حب اور رب عبدالعزیز سے مشورہ کیا بہدب نشفن تھے ہیں نے بہتے پڑیار لیونیم سرکا رکی سرکا رکی شافوری کے واسط بھیجی لیکن علی صفر کی طبیعت نادما ڈ موکنی اورکئی دوڑتک باریا بی کا موقعہ نہ طلا

مجه بشرى جرت على كد حنور أظام كى عن لت كوبيت بى را زبر كما عا تا عقاء ممكن بعيه بريرا في روايات مغلب سلطنت كي زواند كي بول عب ہا ندانشد ہوتا تفاکد اگر ما دیاہ کی ہمیا رہی اکی شہرت ہوگی تواج وتتخت كي حصول كي غرض معدما أينبس شروع بوجا أبس كي - جاريا عج رو ژلعد باریا بی کا سوقع ملا -غلام می صاحب او رب برعبدالعزیز کو بھی بلایا نگار اس علالت کی وج سے گرور ہو گئے تھے۔ بیری بچیز کے بہت ہو لے سے بيد مي مركار في اس كى خالفت من نفر برشروع كردي اوروح ببال فوا كر ويوك كي يوزلين وكول كي نظرمي خواب بوجائ كدر باستول سے روبد لن عرق بيدار عديد بعدالعزيز كى طوف ديكها - كاوه بل مېرى بۇرىنى مىدىمىغى تىلىد مىرى خام كى رائىمىلوم بو فى سى بدرد كى كالى مرف لك - غلام محديدا حب في موا ففت كى مكرسركا رخود في لعث تقي أو مِن جِي عَامِوشْنِ مِوكِيا لَبِين جب ﴿ بِوك جِي إِدِر كُنَّهُ تُوسِر مِرْدَا اسِماعِيل مروم نے ڈیا نی لاکھ دوہیے ڈیوک کو دیاکہ جروضین جنگ کی آسالش کے واسط مهاراج ج بورك طرد سعد برك برجسى كاسف بيش كري. ميس في اس اخبار كائر اشد سركار كويهيجديا- اس ملافات میں سرکا رفے رہز پارسط سے اپنی گفتگو کا ذکر فرما با سرکا الزيريدس سعبه كهدياكم بوائي جها رسم المبيشن يرويوك كالمتعبال رخ کے بعدوہ والیں جلے عالمیں اور اعلیٰ حصرت کی بجائے دیز بازش و لوک کے موشرمیں فلک نماحا ئیں مجھ سے ارش دیو اکہ نم کوشش کروکہ بھائے ریزیدن کے بیان اون برار داوک کے موٹر میں دلک ناجا بیل کراغلی حضرت في يحدث لما بونا توسى به كهدكنا تفاكدج تكذفهام وكدشت عالت كے بعد ضعف اور نفام سن سے - لهذا ولبعدان كے بجائے موٹر برائح وك كيسانة جائبس لبكن جب اعلى وشرت في و دبغبرر بريد مينط كي فوات کے برفرادیا۔ اور طام بے کہ سرکا ڈ گڈنی دربز برنط سے واسطے پہ بڑی 

كنك كوهى سعدالين أكرسيد وإبوائ التحي كباناكد دبيرس بنريب ہوجاؤں۔ ریز پیٹنٹ موجود محقق میں اوروہ ایک ہی کار بین فلک ٹما تک مُصَرّا سندين وه سرعلى المع مروم كي زما يذكا ذكرتنا في يسعد بيرخود كس نانسي بطورا تدرسكر شرى جيدر آبادس ففي برن آف ويلد كعيدراً باد آنے کا اور اعلیٰ حضرت کا اینیں اسٹیشن پرزجست کرلے کے لئے ذجانے كا ذكر سائے رہے۔ أن كا ببربهان كفا كہجب دسٹن جواس زمان ببرا برگیر جدراً با دها- لندن بي كناك جارج سعطا اورنبا باكدوه جدراً با دكار يربيا YYES, HE IS THE SOME PRINCE William

WHO WAS RUDE TO MY SON "

ہروا فعد میں نے اپرے بڑرا کیس آغاخاں سے بھی شنا تھا میں سے بنس كردريا فت كياكه اب حكومت ببندا وربياسيت ك تعلقات كيب ہیں کھنے لگے کہ بہت اچھے۔ میں نے کہا کہ چوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنجیال کری ان کا دل و شس کرستے بین شلائطام نے ایم سے کہا ہے کہ آپ طرور اس نے مان لیا گرکا کہ دبلی کو اطلاع دیجکا بول الر دیکر در بافت کرونگا۔ جن نجر اردیا گیا گرد بلی سے بواب نفی میں آیا۔ کرونگا۔ جن نجر اردیا گیا گرد بلی سے بواب نفی میں آیا۔ کراس وقت اس پر راهنی شرید کے کہ بجائے ، او عام الے پر نش آف طرار ڈوا کی کے سانے موٹریس پیٹیس ڈول کے ، او عام الے پر نش آف براڈ زوراجس میں ووسوسے زیادہ مہال تے میرالش کا این کی معدواتا ر و کیکوس شریک تھا۔ دوسر سے دور ڈول بردائی ہما شہ جا کے ۔ ایک میرافی ایک معدواتا ر

THANK GOD IT IS ALL OVER"

ریز بڑنٹ کے چرے برکھ جید ساافر ہوا۔ میں ف . H.E. H. D

"THANKS GOD, EVERY THING WENT OFF SMOTHLY
PURING THE DUK'ES VISIT.

ڈاکٹرسر میبا الدین مروم نے چھے کھنا کہ پرنس آف برار کوعلی کھم
مما ہندوریشی کا ریکٹر کر دیا جائے۔ ۲۵ جون کو ملاقات ہیں۔ ۱۸۰ ع ۱۸۰ اسمبر بین نے وض کیا گریسر کا رہے اس کی منظوری نہیں وی اور ڈاکٹر میں الدین برس سر سے کہ برا گریسوں کا خوشا مدی ہے۔ مجھے اس نے کھیا الدین برس سر سے کہ برا گریسوں کا خوشا مدی ہے۔ مجھے اس نے کما ہے کہ لارڈ لنگریش کی کھیا ہے کہ الدین کا فراکٹریش کی دینے برا خرا کٹریش کی دینے برا خرا کٹریش کی دینے برا خرا کٹریش کی میں اس ڈرا من برا خرا کٹریش کی دینے برا خرا کٹریش کی گریس اس ڈرا مذہبی علی کرد مذا وُلگا۔

حصنور نظام کوانگریزول سے نفرت سی موه بینبال فرائے تھاکہ اُن کے اختیارات بربے جایا بندیال عائد کی گئی ہیں۔ ان کی آزادی کو ایک فکرال کی جینیت سے سلب کردکھا ہے معلوم نہیں آج ، H ، E ، H ، وروی والیان ملک کی کیا رائے سے

بسن الله عام المستع بديمي عرض كرويا كه آينده زمان سرطابير دارى كے خلاف بيم مكريمركار يے اس فقرہ بر توج انہيں فرمائي - سركا ركا بھي اور دوسرك والبال مك كاجبال بالفاكداس جنك مين الكريزجيت بنيهكا كوامريك كى مرد سے اوال ميں نوائكرين و ب كوفيخ بدل ليكن لقول شاعو-لرسانه والور كوليس إنصلى به بركامعادم - كس فارجيت ليا-جنگ بي بار سيكاكيا -الكريزجاك ويعية كراجهائر المكفراسجاك في افوام عالمي الذادى كى دوج جو مكدى يطبني بورسي افوام كلونبل بالبيى كي فأبل ينب اور النياواولفك غيب اورغيرلعلى ما فشراقوام كوغلام نبائية بوي عنين مانهين سي كوان مالك مصدرست كن بونا براور فوى عكومتين بن كبين مراد ٨٧ رول الماعيك بين في المريد من المعالم المعنفريب د بلي عاكم به كومت المنه برندورد وكاكرمطالبات إورية كفي البن اور ١٠٤٠١ كى فوابش كمطابق بركس أحد بماركو ، ع ، و في جائي النين الفاق كفياء يس في يجيى كما كد بها رى فوج كوبندو فين جا بيس أس ف كماكد معادم كرنا دېلى بى بندونىي بى بانىي-

شام کوبرد بدالعزی ها حب کی عیادت کو کیا - اُنہی آر تقرائیل ہے۔ شب کو گری سے اور ٹانگ کی ہڈی توط گئی - بہت دل گرفت اور برای ان نظے - اپنی لندگی سے ما پوس جور ہے تھے مہی اُن کی دل دہی کہ تا رہا۔ بانوں بانوں بیں انہوں نے جھے سے کہا کہ جھرسے اُنفاق کرنے کے بعد چانہوں نے ڈوک کو جو دھین کے لئے کوئی رقم دینے سے نظام کے سامنے اُختال ن کیا اُس کی ج ریکنی که، H.E.H نے کاظم بارجنگ کے ذرابعہ اُک سے کہلا و ہا تفاکرہ ہمالا کریں۔ بیجیدر آیا د کے واسطے کوئی عجیب بات نہ تفی اسی لئے کوئی تشخص حبدر آیا داور نظام کی ضرمت کما حقۂ نہیں کریا تا تفا۔

می جولائی سرائی کو سرحقبود و طالب کرجبار آباد سے زرصت ہوئے۔ مجھے بھی بمبئی جانا کھا۔ ہیں بھی اسی گاٹری سے جار ہا کھا ۔ استین البیت لوگ م بنیں بیو بچانے آئے تھے۔ دیڈ بٹرنٹ بھی تھا۔ یہ بہت عملین تھے بندرہ مدال سے بعد ملازمت اور کھر حبدر آباد کی ملازمت جھوڑ نائم م کرنے کی کافی وجد تھی۔

ا بول فی الا بر فارس می دورس می دورس کار کے حکم کے مطابات بہی جہاج سے
ملا بو فارس له کہ ہم نے ریاستوں اورجدر کہ باد سے منتقبل سے منعالی بیا
کفا تاکہ وہیدائے کو بھیجا جائے وہ انہیں دکھا با - ہماری جو بہر کو مطرفها علی فی تاہیں کہ ایک جب وہ اپنی بخو بہر بہانے لگے نو ممکن سے بھے الفاظ کا فرق ہود مگروہ بالکل وہی تھی جو ہم لوگ جہدا ہا دسے لے کئے تھے اس سے بدا زرازہ ہوا کہ مطرخها ح کے ساخص اگر آپ مرض کا درمال بین اور در مال ای برجیور دیں نو گان غالب ہے ہے کہ ان کی بھرا الا بہت کہ بہت کہ ان کی بھرا الا بہت کے اور اگر آپ ابنی مشکلات الہیں بہت کہ ان کی بھرا الا بہت کی بیا بہت کہ ان کی بھرا الا

سرجولاتی کوریاست کے وزراء کی بیٹنگ تھی جس بیں شام میرانا موجودہ نے اس بخونر کو منظور کیا جوجیدر آیا دسے آئی تھی۔ ان تجاویز کامنٹا بہ تھاکہ جو تکہ متقبل کی کوئی صاف تصویز سامنے انہیں ہے۔ لہذاریاں ا کو آزا در بہنا چاہیے۔ وہ چاہیں تو یونین میں شریک ہوں باچاہیں تو اپنا بونین الگ بنا ہیں یا الگ رہ کرا بیٹے تعلقات براہ راست ماج برطانیہ

ہیں کے روال کی کو موففس کونسل کی میکنگ مہیں نشر مایب مہدا۔ اور دوسر SIR HENERY CRAIKE بليكل ممبريا مشبر مبي ملاروه اس يات سي برت نؤسش منف كده بوك جبار بادسے بہت وش آئے۔ بجرر یا سنوں کے منفقل برگفتگ مرتی رسی والم يرعجيب شش يتح بس مخف - ايك طرف دلي فها لانت كو بيرى طرح جبيا نه سكَّة عقره ووسرى طرف مل زمنت كه فيو د صاف بات كيي بنهب كِنْ ويْنْ عِنْ يَهِمُ اللَّهُ وهُ صَاحْتُ صاحت الرَّسي رائع كا اللَّهَا رَنَّهِ بِي كُرتُ تنظ مكر إننا ضروركها كرفي في حالات بين برشش حكوريت رياستون كي ليبي حفاظت انهبي كريسك كم عبيهي اس وقت نك كرني متى بهي وه بات تقي جو بجنببت ایک بهی خواه اور دسته دار ملازم سے مجھے پرکشان رکھنی تفی اکثر فأبحواس اعلان مصنوش منف كدرياسنول كوآزا وجهورا حاسئة كالميسكن حقيقت بدسيدكه مرآين حكدمت أن كى حفاظت كرنى تفى ورنداس ويرسيم برس کے دوران میں کنے ہی برلش خود اپنی رعایا کے افغول شم مو کھے ہوئے بهرمی فی براس مع ع. أ. ع. ع بر زورد با اوربرا رو جره كا دكر كبا-ہارے ولائل کی طاقت اورصدا است نوسب کوسیم علی - مگراب ان صص كالإمريريا سن مين جا أانا فابل عل تفااور · H ، E ، H معا وضه يرتبار نر تقربها بك برى على تنى برار بإد وسرك البيداهلا ع كم بالنادك الرَّنَاس برر المنى من بوت كرا بني جدر آيا دين فنا ال كرويا عالى -میں جینا ری کا چکر لگانا ہوا ۱۱ جولائی کو بھر جیدا او آگیا مرکا رکے الكرك مطابق سبد ما استبيث سرباغ عامد ببرنجا- وبال سالكره كيسك الى كافى وخبره بى يجهرس كمرايا منسب كود نرخفا "كفريكا ايك بنرارا دى شربك بوك راحت بسل عبر غيره بالمام ورعبالجبد فالمروبين می شریک تھے۔ ڈیٹر کے بعد سب سع پہلے ہیں نے با بھی انٹر فیاں بطور فرائیں

کیں۔ بدکا ورحضرات نے نذریں دیں۔
سے دا جو لا نی کو طا۔ و و ران گندگو میں اُن سند نظام سے اعبیا لات کے میں اُن
میں نے ڈکر کیا سرمزی کہنے لگر کر نظام سنے یہ فی ہے کہ دوران جنگ ہیں
ان مسائل کو نہ جھیڑا جائے۔ میں نے یہ کہا کہ انگریز افسران کا جہال اُل اُلعانی سے یا جو لوگ برکش ان ڈیا کے وزیر بنائے جا ایس۔ اسی فاعد نے کشن جا کو سند سے دریا فدن کیا جا اے لیکن باسٹ فدکان چیدر آباد سے اگر سی کو آریم برن نواج مراکز دی ہو۔ مرمزیری کریک آوریم رامنی نف برکرائی ڈاکٹری کو آریم برنا کی اور کہا کہ سراکر جیدری کا برخیال کفا کہ ای ریز پر برنا فی فی کریم کی اور کہا کہ سراکر جیدری کا برخیال کفا کہ ایک ریز پر برنا می کا مرکز اور کہا کہ سراکر جیدری کا برخیال کفا کہ ایک کا درین کا مرکز ایک کو اگری کیا۔ اُن کی برخوالی کیا کہ ایک کی اور انتظام بیری خوالی پیما کردیگی۔
اُن اوری نظام کو دینا نامنا سب جوگی اور انتظام بیری خوالی پیما کردیگی۔

ومولاعلى كايتال

بین - انداز ایبا وی بوق که جدسات سوسیر بیبال بنیک و نظام بری شهرادی که کا ند سعید بر با نفد در تقد بوت اور برج که سط بری سناند بوسی کرنے بوت بید کے کا ند سعید بر بانفد در تقد بوت اور نظا بعث جنما فی سے اُن کا اِس طرح چر هذا جرت الکیز تقاء البند شهر اد کا ای بر به ورز سنس جسالی شاق تنی اُن کاطر (اُنکلم اور مالت تنفس اِس برشا بر نفی - مالت تنفس اس برشا بر نفی -

ہم ایک عمارت برہبو بچے۔اس کے آخر میں ایک کرہ سے اس کے درو د پوار پریشبشہ کا کام بھے کمرہ کے اندر ایک جگہ بہت سے بھولوں کے ہار وغبره ركيح منق مسركارا ورحلهست منرا دكان فيجهوني كاساميسجه كيئة مهرى جبين عبو دبيث نوايك بهي أسشائه كي سجدة أزار اليهد مبين معذور رہا - بھر فضائل حضرت على كرم الله وجهة بهان كے كے اوروابي يراس درگاه سيد نظام كوايك جلد كلام إك اورايك الواردى كئي-خِس ملازم کے دونوں مانفوں میں فرآ ب سنت رایت تفا۔ وہ حصرورلطام سے الكي عالى المرفظام اس كي يجيد برطرزا داب كلام باك ببت إسندا يا واليي ك وفن ملى ملى بارش منشروع بركى جدرا با دمين نظام جس جلسد ين بول كو كى شخص جهترى بنين لكاسكنا كفا- به دبرينه طراية بر كفا مقصديه كفاكه صاحب جنروعلم نوفظ حكمران بوسكناب البدائس اس شخص کے کہ جس کے مانخہ ہیں کلام باک تھا بالظام کے دیگر سب بغیبر جِهْرُولِ كُهِ روارْ بِر كُهُ . بيغنين بداكه بايشن بيزند تقي ررائد مين نظور کی سی ہموار جگر ہے۔ جہاں شامیانہ لگاکہ کمال بار جنگ سرکارا ور جو ہراہی موں استیس جاریا کافی بیش کرنے تھے۔ چنا پید ہم سب نشر کیا چا رنوشی ہوئے حس<sup>نن</sup>بھ*ی کے ما تھ ہیں قران شریف تھا وہ سرکا رکی ب*را ہر کی کرسی ہرمنیجفٹا تھا۔ غلام محدصاحب مرحم كى بدبرى حوامينس تفى كدنظام أن سينتها لما

كربي جيمه سے كيا نومين لے كيا كدوشو اربوكا وجيدر آباد كى روايات بيبين كد صدر عظمی وساطت سے ہرات فظام کے سامنے بیش ہو میراجیال ہے کہ بہطریقہ کا بینہ ہیں الفاق فائم رکھنے سے واسط اچھا تھاورنہ الگ بدى بوجائ كا دريش رفا مكرفارا محدروم نه ما فاور بوش بلكراى كي ذريجه اسے كوشس كذاركم إلى - بون سركاركي اطاف كے لوكون ي سے تھے۔ ۲۲ جولائی کومبرے ہاس کاظم بارجنگ بربیام لائے کہ ہیں غلام خرصاحب سے کہدوں کہ ابنیں جو کچدع ص کرنا برصدر اعظم کے دربعد سے اور اگر صدر عظم مذہون اور صروری بات ہو تو بھر جے بہ ساریر بعنی کاظم بار مبنگ کو لکھیں مجھے اف وس ہوا کہ علام محارصا حب مرحوم نه است شاسب مجمعا ورندمين في منع كبالنفاء ببرطر بقد جيدراً با وتجمه واسط ضروری نفا ورندسازشون کی گرم یا زاری جیدر آبا دی انتظام مملکت کو ختم كرونني مدهنور زظام اس وجد سلي بهي اس بخويز كوليد ندانهين كريت في كمه اگرسوائے صدر عظم کے دوسرے وزرار کو کھی باربانی کابراوراست من ف دیا جائے نو پیرانگرینہ وزیر کو بھی ہی اختیار میرد کا کدہوا وراست مکرال سے معاملات طكري - است نظام رزنيندكرك تف اوردماسب كفا-كبراكست المنائدكوبهركارني فرمايا كدبها دربا رحبك اورابولحن بيرفل اُن سے ملفے ما صربو سے منفے اورا بنے عبر طلمی ہونے کا اظہار کہ رہے تھے مطلب به نفاكه جيدرة باد كے حقدق كے متعلق جو نوٹ تياركہا حارما ہم اس بیں ان حضرات کا بھی مشورہ ہو۔ حضور نظام نے بیکھی فرما باکہ سوا انگریڈ بمیرے اور ممبرول کی رائے سے تہیں مطلع کیا جائے ۔اس مُنکہ کوجب ٥ إكست كليميكي كونشل مين بنين كيا فومنفقه رائي بيخفي كدكونشل اس سے واسط نبار بنیں ہے کہ اپنے اہم سائل میں با سر کے حضرات کوشر بک ال بنابا جائية أكرنظام بيندفراكين ويمعهدول سع كناره كنس ميوجأس

چنانجری*ی وهن*داشن بھیجی کئی۔ حضور أظام كوجب تورنمنط كيطرف سعكوني مراسله جانا كفانده عِ صَدِ النَّفْتُ كِي صَوِرت مِين بَيْثُ مِنْ الْحُفارِ منشروع اسطرح بهو تی کفی۔ "بيه بېښگاه اعلى حضرت ښدگان دعالى د منغالى مرظله العالى؟ "بعداستنائه بوسي مود بالنزعرض بهد اورختم اس طرح كيجاتي تفي -«المي له فنا ب عمرو د ولت و إقبال مّا بان د درخت ن با درّ فدوى ُحِالْ مثارِ م راگست كروزنامچرىين فى كلفائد كربهادربارجى منفى رك دوران گفتگومیں مجھے بیمعلوم موکرجبرت مدیلی کدیکم اکست کو بدا ورسارجان سركار كطلبيده ما فرضرور بوك عظ مركفظ مركادك طرز مكرمن كے متعلیٰ تفی- اور الہوں نے مہری گور ننٹ كے كام پركسی غير طئن ہو كاظهار المن كباء اوركيف ملك إول سركار مالك بب جوفر مات ببى بجا اورورست كيف كي سواكباجاره بدي ملام واوسارك مندوستان بين باسى طوفان جزرظامرول كاسال تفاراس كاانزر باسنول برجي براجنا بخرجبدرا بادمين بي طلبا فدظامر اورسورس شروع كردى - ناظم روائركش نعلمات اور وزير نعليمات كو بلاكرمشوره كبا اورط بابا جبياكه أيك بارعلى كيده بدبهورسطى بين كبالكيا تفا-

طلباء کے والدین اور سر بہتنول کو بلایا جائے اور وہ البین بجل کو تدم و گرم طریقو ل سے فہاکش کریں ۔ بیٹند ہر ایک بعرت بڑی حدثاک کا بہاب ہوتی اورسورش کے مظاہر نے ہند ہو گئے۔ ہیں نے ونہما کہ وعرطلباء سے
معا ملہ کہ نے ہیں ہے کے استبداوی کارروائی کہ نے کے بہطر زریا دہ کاہا
ہوتا ہے۔ ارکان حکومت کے مفاہد ہیں فقد اور صدیع مقتی ہے۔ لیکن اپنے
ہزر کوں کے سامنے نوعم مفنڈ ہے دل سے بات سننے کو نبا دہوجا تا ہے اور
مان لبتا ہے۔ بہر ختنی شورش کرنے والوں کی نعداد ہوتی ہے اتنی ہی جھانے
والوں کی ہوتی ہے۔ نوعم کوغو ورنفس جے وہ خو دواری سے تعبیر کرتا ہوا ہی مناق والوں کی ہوتی ہے انہ ہم کو میں ختا ہے۔ اور وہ مناسب بات کو بھی سیام کرتا ہے۔ اور وہ مناسب بات کو بھی سیام کردن میں عرب نہیں دوسری طرف
صورت حال ہر ہے کہ اساندہ کی طلبا کے دلول میں عرب نہیں دوسری طرف

وه وراستادية ومريد

بالکل مفغود ہو گیا ہے۔ گھر کے بزرگ بڑی حذاک طلباکوشورٹ سے روکنے بیں مدد دسکے بیں۔

۱۹۹ اگست آلائی که دو در فظام سے بہت خانگی معاملات برگفنگوری وه مبری ذافی آمدنی بیجوں کی ندرا و سننادی شدہ کنے اور بغیر شادی شدہ کنے بہری بران دافیت فرمائے ہے بہر بہری حوال بین بہر فرمالات برگفتگورہی ۔ بین فے عض کیا کہ خدا کا کرم ہے کہ جبی شورش بھر باسی حالات برگفتگورہی ۔ بین فے عض کیا کہ خدا کا کرم ہے کہ جبی شورش برلش انڈیا ہے ۔ جبدر آبا و اس سے محفوظ ہے ۔ اگر بہال ہوتی تو بڑھ سا انڈیا سے حالت الارک نزومونی رفر ما یا دی بین لین کی موالات موجوزی موری ہیں ہے اس موجوزی انڈیا ہے بیا بہندارہیں ۔ و مال نہیں ہیں کھنے کے "بد فریڈافری سے سرکا رہے و فرما یا اس موجوب کو موری ہے ۔ سرکا رہے و فرما یا اس موجوب کا مدنور ہی ہے ۔ مدکوا کہ موری ہے ۔ سرکا رہے و فرما یا اس موجوب کا مدنور ہی ہی کا مدنور ہی ہے ۔ مدکوا کہ موری ہے ۔ مدکوا کہ کو مدکوا کہ موری ہے ۔ مدکوا کہ موری ہے ۔ مدکوا کہ کو موری ہے ۔ مدکوا کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

(برنس کی نقب ہم)

اس زمانه بین برکش مکرم ها دیما در کی عمر نوسال کلی - ا در نهرها کینس برکز آت برار بالخصوص برنسس آت برا رکو ان کی تعبیم کے شعلیٰ فکر کلی بهری نیزا وربافست کی ۔ بیس نے کہا کہ براس کی نعلیم کسی مررسیس داخل کرا کر ہونی جائے "الكريران النفيل كے حالات كامفابلدكرسليں-اسكا ذكر كاظم بارجاك سے كِما كَبا - أن كى دائے بين به بخوبزكم بيرنش كوكسى ببلك اسكول بإ مدرسه مبين اخل كباجاك جبدراكيا دكى روابات كحفلات لفي بيرين أث برارا وريرس دُرسْ وارك ببرى رائے سے الفاق تفا- كاظم بار ملك في اس ملكو صور نظام مسعوص کیا ۔ جواب بیس سرکارنے کاظم ایر جنگ کے ڈراید ہید کہلا دیا کہ ابھی بچبر کی عمریسی کیا ہے اور اس جنگ کے پیرا شوپ نہا ماند بین نعلیم کاکیا انتظام برسکتا به اورسندنا زیزنا زباید به کفاکه کاظمهار جنگ نے برنس آف برا رسے کہا کہ ریز برنظ کی بھی بہی را نے ہے بوخلان وانعد خفا رجب میں نے بیرنس آٹ برار سے بہ فضر سُنانو کہا کہ الراط في حرم نهب بوتي توكيايراس مرم ماه كي تعليم عي نربوكي استفت میں بڑی کن مکش رہی جب سر کارنیم راضی ہوئے نو بورڈ مگ بین رہنے کے خلاف عظے رابکن مرم حام اور ای کے بھائی مخفہم جاہ کی نعلیم کی تمیل كاسهراأك كامخرم والده بنرط أبين شهرادي ورشهدار يسرخفاوه براب مصرريب كدان كي تغليم بيلك اسكول مين بود آخر كارد بره دون كيبلك اسكول بين النبين داخل كباكباء وليسرك كوفرد يمي اثنا دياً اس فجريركي المبدكرين بيرى شب كهيس نظام راصى بريئے۔

برگنتس در شهروار ایک نهایت بردشمند- دور مین اور فابل خانون سی اور زبر دست شخصیت کی حامل مین - برجس حلسد بین بهدل به نتا فی کی

ضرورت تنبين بهدتى كيشفرادى كون بين بينترك شفرادى بين اوراحسرى سلطان كى لوكى مېن - أنكلنس فريخ - جدمن زيا نول بېريوراعبور - ته نزكى أن كى ما درى زبان ساهراب اردوس عبى في المحلف ما ت كريسي بي باری تعالی نے النبی صوری اور معنوی تمام نوبیول سے سرفراز فرالاہو۔ نڑکی انقلاب کے بعدسلطان معدا بنے خاندان کے فرانس کے بیلی كول مبركا نفرنس كے زمانہ میں مولانا شوكت على و محد على مرحومين في شهرادى ورشهوارا ورشهرادى ببلوفركى شادى كي شعلى سلطال مرهم سيمط كباا وركهراعلى منرت سي كفنگوكركي بنرط كبيس بريس عظم حيا ٥ وليه و كراناي شنمرًا دى ورشهوارا ورشهرا دې نبلو فري نشا دی نبرنس مفظم جاه سے پوئېس جبررا مادى برروابت كدفظام كے بجول كوعام مدارس مين تعليم دبنا این کی سنیان کے خلافت سے بہت ہی غلط اور نفضان دہ تھی كنابي تعبيما پني عِبِكه سبحا ورنغبراس تےعلوم وفنون كاعلم نامكن الله مگران نبین کی تکیل بغیر نزیبیت نہیں ہوتی اور پیچیج نزیبیت کے لئے صروری سے کہ نوعمر سے دل میں و وسروں کے احساسات کا احترام ببیداکباجائے۔اگر عکمراں ابنے بچوں کو گھربزنعام دیں گے نوان ہیں ا مارت اورعلبی کی کا فاربر بدید الهو گا-اورجهوریت مسے ساتھ بہ جربیان جِل سکتیں۔ وہ زیرگی کے حوادث کی ناب نہ لاسکیں گے مساوات اورموانست ان بركرا بكررك كى اوربه ببت برى محروى بهين كانام عرسا يقدرب كانعلهم كالقصداد عمركوكش كشس حيات سيك بْنَارِكِيزِا لِيَحْسِ سِعْهِده بِرَا بِهِوْنَا بِهِبِشْدُلَازُمُ ٱلْبِيكَا-اا اِكْنُوْ بِرِيلِ مِنْ كُواعِلْي حضرت سيطويل ا وركارة مدلفناكورى اس کاسلید بوں شروع ہوا کہ غلام محدصاحب مروم نے ہو بیلا بجٹ بنا یا توعمداً اسے شمارہ کا بجٹ بنایاجس بیں خرچ کو ہمدنی کے مقابليس جوراسي لا كه زياده وكهايا - بين في مرحم كوبنا ديا غفاكه بيط مين المدنى في منين مع مركوث ش كرك ايسا ليا كما تفا- وجه غالماً يه می کرهکومت ہندجا ہی تحقی کہ ریاستیں بھی الکم ٹیکس انگائیں۔ انگریکس منہ ہونے کی وجہ سے کاروباری حضرات براٹ سائٹ ایک پیرریاستوں کو منہ جیجے دیشے تھے اور حکومت ہند کے انگر ٹیکس کا نفصان ہوتا تحقیا۔ غلام محدصاحب کے اصرار بریس نے اپنی عصد اشت کے ساتھ يريحك سركاركو كييجد با-اعلى حضرت فيمرى عرصداشت ك متعلقِ فرما باکدائِکم ٹیکس لگا ناہمِ ال گی روایات کے خلاف ہے اور مم كي المعلى المراتكم المبلس منهي الكابا - اسى سلسله مين فرا ما كرجم ورى كونسط الساكيد أود وسرى بات مرفود مخارهكرال كوالبالنبي كرنا جاسية اگر مواز نذر بحط بین کمی برای نو صرف خاص سے بوری کردی جائیگی ہیں لے اس پریسر کاری میت نغرایت کی اور کہاکہ گورنسط نے بجیط السابنا ياكرجبياكسي كورنسط كونبا أجاجه مكربه فكرال كواخ فيارب كم وہ اگر ضرورت ہونو اپنے پاس سے روبیبہ دیے مگر رعا با کوٹیکس سے بجائے۔ بیں نے بہجی کہاکہ بہ اہل جیدر آیا د کی خوش نصیبی ہے۔ بھروہا کے امراء کے منتعلیٰ فرماننے رُ ہے۔ اُن کی وفا داری سے مث کوک ہے منفح س کے بند مخلوطا و رجدا گاندانشخاب برگفتگونشروع مبوئی. سرکار کو برغاما از ایک انگاد المسلمين كے حضرات مصمعلوم بيو پيكا كفاكد ميں حيدر آيا وہيں جيدا گانمانتخاب کے خلاف ہوں اور دہاں کے مسلمان اتحاد المسلمین کے ليراثرمداكا ندانتاب كعطوندار كفير نظام بجاطور بربه جائنا جائے کفے کرسل نان مند کے عام رائے کے فلاف بہال مبری رائے فلطوط انتخاب دائش نشتوں کو ریزروکرتے السلفي كى موا قصن ميں كيول ہے - ميں في سركار كو تقصيل كرساته مايا

كحبدرة بادكه فاص حالات بس جداكا نهانتا بكبول مضربوكا مخصرًا ميرى تقرير كامنشاء بياففاكه بركش انديا ورحيدرا بإدكه حالات بكيال مذي بريش الله باين بين بإرشبال عين المشريث كى بارقى - أفليت كا گروه اوربرشش حکومت جمه شرکا خبیار کامل صرف آخرالذکر مایدتی پیج م لله بين تفار با في د ونول فرلفين البيني دل مُل مبيني كريسكة محظ مَلْ فيصاليرُ حكومت كى رائي بينحصرتها منالاً مرعى يا مدعاعلبه كى جينيت سع النوب ا ورا فليت كام كرنى نفيس أور فاصى ياجج كى جننيت برتش مكومت كي لفي الماراضرورت اس كي عني كه كروريار في ك شائند مع با وكيل ابنيدالالله ریان کے ساتھ رائن حکومت کے سامنے بیش کرکے دا دفواہ ہول ١ ورا نصاف جابين مجيدرا يا دبين كونى نيسرى بارتى بايديشى حكومت شافقى ٱگر حدا اکا نه اننخاب مبوکا تو فر فه وا را مذجار بن کونز فی مبوگی ا و رنجبت اور النعاق بالهمى كى فصاجو بميث رَجيدراً با وكاطفرهُ امتيّارْ ربى سِيختم بوجاً ہیں نے بہلی عرض کیا کہ حکومت اور رعایا کے درمیان مجست کے فعلقا ہونے چام کیں اس کے بعد کوئی شنسارت کرے نوبلا خوت سزا دہنی چا حضور نظام ببت غورسے سننے رہے -اورحب ملاقات خنم ہوئی اور طا كراج ببت كارآ مربات جبيت ببوئي-

سا اکنوبرسی کو کے دیزیش مل سر آر کھرلود مین نے آکر جا ہے ایک بیں ان سے پہلے سے واقف کھا۔ بد بہا بیت قہیم اور کے بہا او افسر تھے۔
دیاستوں میں دیزیش مولی می میں ایک معلوما ت اسے وسیع کھ کہ بر تیزیش کی اطلاع النہیں ہوئی می میرا بہ جیال ہے کہ محلات میں فود الیے لوگ موجود مخط کہ جدرینے برطن کو باخیر رکھنے تھے۔ بیں اُن سے ۱۵ اِکٹو پر لوطائ موجود مخط کہ جدریا فنت کیا کہ اب کوئی گور نمنط کے خلاف محاد او کٹو پر لوطائی ایک ممیران وزارت کا مال ریافت فی کو نہیں ہے۔ بیں نے انکار کیا بھرا یک ایک ممیران وزارت کا مال ریافت کی میران وزارت کا مال ریافت

كرفرر بهدمين في د مكمها كما النبي إدرى طرح ال حضرات كي خوبيا ال اوركمزور بال معلوم تفيس بين في معقبل جنگ اور دېدې بارجنگ مرومین کی بہت تعرفیت کی ۔ بھر کاظم بارچنگ کے متعلق کہا کہ احکامات جاری مو فی سے میں اسفدرنغوبی اور دیرکیوں مونی سے -ان کامناریکفا كه د فنز ببینی نظام سے احکا مات حاری نہیں ہوتے جب نک كاظم بایر جنگ کونوسٹس مذکیا جائے - کاظم بارجنگ کے حالات جدر آباد بہااز رنظ مجھ كمناير اكر بعض او قات ابنى ذائى اغراض كى بنار بريبتى سے احكام جارى كرف بين ناجركردية بين بيرائيراد كان كاذكريد رب - براش عكومت كو اب ليمي بعض بانو أن براعتراض تفاجس كي یں فےصفائی کی - آخر میں کہا کہ گذشت شعالی جنگ کے موقعہ برسر کار ك دلى رجما نايت برئن مكورت كه فلاف عقر اب كيا حال بيد بين من كها كرج بكى كامول بين مجهد كوئ و قت نهيس إو في اورانظام كابورا نْعاونِ مِحْظ حاصل ر ما بین نے عمداً سرکا رہے د لی رجحانات کا ذکر انہیں کیا۔ یکم نومیر ایک کارت در ایک باس ما ضربودا نومعلوم بود اکه گذشته بارج روره ملافات بین ریزیمنط نے نظام سے کہا کہ ال- ادروس کو کہ جوبرآباد کی فوج کے کما ٹلر منفے. B . E ، کا خطاب دیا جائے رہیں نے عرض کیا کہ كباحرج بعد فرما ياكه نبين ببيط برلن آث برا ركوج جيدر آبادكي فوج كحكاملا إِن خطاب مناج البيعة - بين له اتفاق كيها وركها كدر مر يرثث كي تجويز كوحفود مركباس بجيري مين حكومت جدراً بادكي طرف سي تخريك كرون كا كداول برنس كو ١٠٤ م. ٥٠٥ دياجات بنانجديس في ريزيزنط ساكفتكو ركيك بيط كرا باكره ويرزورسفارش يون كوخطاب. C. C. I.E. كاري اورس في سركا ركومطلع كردياكه يبطيايا بيديكن بين تتجريره كيا جباد إدبركو حصنور نظام في مجهاس خطائي تقل دكان جرايك روز قبل

وه وليسراك كوروان كريك غفراس بيس سركار في اين دونول ننهزادول ی شکایت کی تھی۔ اور میرت تفصیل کے ساتھ۔ فضول خریجا ورم فروض ہوتے كا ذكر كبي تفار جب بين فقل خطيره جيكا أداعلى ومرت في فرماياكم أب كي كيارائ بيديدكيا بونا المريخ الكريخ الكري فطريح مديد لدركيا بونا- ايك طرت دليم بدك واسط ٤٠١٠ . ٥٠ كى سفارسش اورد وسرى طرف به خطط حطرح كى شكايات سے مرز ولبرائے براس كا اثر ظاہر بے كيا بوا بوگاراس براعلى حضرت بريم بوكة أورفرا ماكدا وركبابس بهكناكد ميرك لركول بين يد وبال بيراليولائن اور فابل بي - كابي ان بانول كووليسراف سيجعيانا ربس صاف كبنابول وصاف كرداركي بيصفت ہے۔ اس کے بعدد وال سنسنرادوں بربرس برب اور ببت کھا ان کے خلاف كينفر بع- ببر خاموش شنتاريار بار بارمجه سے قرا نے ملے ك آب بجدائمیں کہتے۔ ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا تھا کہ پہنٹرادوں کی برنصبی سبے کہ جو ایک شفیش ہا ہے کو ناخیٹس کبا ۔ آخر کا رہیں نے مجبور ہوک کہاکہ حصنوراً ن کے والد ہیں جو کچھ نہی ارٹ ا د فرما میں حصنور کو جن ہے مگر ہم اُنُواً فازا دیے ہیں۔میں کو ٹی نا ملائم لفظ اُن کے منعلیٰ کیسے کہوں۔ ریسکر خامونس ہو گئے۔

حیدر آباد میں جارلوگ نظام کے اسات کے لوگ کہلاتے تھے۔ غالباً ایسے لوگ سب ہی ریاستوں ہیں ہونگے۔ اُن کا کام نفاکہ جم کھ حکراں کی زبان سے فکلے وہ اُسے بڑی آب وٹاب کے ساتھ سراہیاً لا ابنی طرف سے بڑیا کہ تا بُیمرین۔

ایک وانعه بادا کر واست براد معظم جاه مفایک بارجه بیمی موشی بارجه بیمی بارجه بیمی بارجه بیمی بارجه بیمی بروش نے نظام کے حصفور بین زنام الله کے سامنے آن کی بیری شعبراوی نیلو فرکے منعلی ناشا کرتنا وردین آبر

الفاظ استعال کے اور معظم جاہ کو بجاطور براس سے کیلیف ہونی بین نے ہوئی بین نے ہوئی بارجی کی میں نے ہوئی بارجی کی میں نے ہوئی بارجی کی میں نے شاعراور بہت پیرب زمان سے میں کا کہ برت معظم جاہ کو شاعراور بہت پیرب زمان سے کہا کہ برت معلیٰ بات استعمال کے ہوش نے افراد کیا اور ابنی صفائی بی اور تو بہت افراد کیا اور ابنی صفائی بی ایک فصد سایا دے ہوئی۔

ابك فعد سابا د جوبب منهور بعد المك فعد سواجبي كرد وببن والم بنائے ہوئے تھے۔ سامنے ایک کیا ری بس بیگن ملکے ہوئے تھے۔ تین صاحب نے کہاکہ کس فار خولصورت معلوم ہوتے ہیں سنردرخست اور اس میں اود ہے رنگ کے بھل یس بھر کیا تھا۔ دربار بوں نے بہنگن کی نعربها بين قصبيده خوانى سندوع كردى اوراً معصنى بيوول كے دبب بونجاديا - بكايك رئيس ك كماكه حكى داس كواجي نزكاري جيال نهب كرف وطبا مفيد انبي بهدور مارو والما والما ورمنيك كي فرصت اوررسوانی میں مبالغد شرع ہوگیا۔ نرکاری بردالغذ ہونی ہے جون عیر صالح ببداكراً مع ورخت بيس مكم بون في بمعلوم بية ماسي كدمرد وبوع لنك رسيم بين خصورت خوستنا شربرت اجيى د رنيس في كياكه اللي أو آب لوگ آنٹی نغرلیف کر رہے تھے ۔ اس پر ایک «ریاری لے کہا کہ صور ہم آپ کے ذوکر ہیں بنیکن کے بنیں - اس کے بعد ہوش نے کہاکہ میں نظام کا وکر ہو جے دہ بُرا کئے ہیں اُن سے زیادہ بڑا کہا ہوں جس کی سرکار تعرایا کریں بر کی قصده خوانی شروع کردیتا بون-

۵ارنومبرس او کول و المناهگود ایرائے سے ملاوہ آلی اندیا اوائے اسکا وُٹ کے منعلیٰ گفتگوکر نے رہے اور ۱۹۰۵ سرم کے بجائے ویلی جبیف کمنٹرون ہو۔ مہری رائے دریافت کی۔ میں نے مشریش ویون

بین ۱۹ فرو تبرکوجیدر ایم او دوالی بهر نیا- جائے بی مبرخال نے جھے سے
کہاکہ گذش ندشب سر خورلد فورب مرحوم کا انتظال ہو گیا - بدمرا دا کا دیے
د ہلی بین فافون سازجات
کے ممبر تھے۔ میں نے ہی انتہب اس غوض سے رکھا تھا کہ جیدر آباد میں جمیوری
کے ممبر تھے۔ میں نے ہی انتہب اس غوض سے رکھا تھا کہ جیدر آباد میں جمیوری
د اگل میں کھے اصلا حات جاری کئے جائیں اور وہ اسلیم تبار کرد ہے تھے
میں اُن نے دفن ہیں شرکت کے بعد گورگیا -

منعلن و دیات ہوئی۔ ریز بیرنط کے بہال سرفیروند فال کالنج تھا۔ سرفیروز مبرے پاس عظرے ہوئے تھے۔ برکس عظم جا ہ اورشہرادی نباو ذریجی کیس بخوس فنهرادى نبلوفرك كهاكه أجكل الخالح صرب مبرك فواو درسيرب خفایس - بی فے کہاکہ ما ل فرض وغیرہ کی وجہ سے ابا سے ۔ کہنے لگیر کہ فرض ہی کی بات ہونی نو جہر مر حوجه اور کہا جا ناسے تعلقا ہے۔ جھ سے زباده کون جاسکن ہے ہیں اُن کی بیری ہوں۔ ہیں نے بہ کہ کرفق مخفر کردیا كايفانيب وفرازز نرگى بى آئے رہنے ہي آب شفكر شہول. سرفیروزخال نون وبسرائے کی انتظامیہ کوسل کے ممبر تھے مہرے فاص كرم فرماء غفر برك سيخ اور فابل اعتاد دوست بينجاب بين زير رسع - ولبرائ كى محلس انتظامبركم بمررب باكتان بنف كي بعد بھی وزارت بیں رہے اور کچھ دنوں وزیر عظم باکتان بھی رہے بهال سرفيروز كاسركاري ونرغفا جس بي ربز بدنط ولبعيدا ورعائدي مدرآبادش مل عفر وليجهد فرزك بعدايك طرف مجه لبكريم كانتام مهان رخصت بو چکے غط- مجے صمد بارجنگ مرحوم نے جو ولی عبد کے کنرولر من كرد يا يفاكه بركن آب كاشكه بها داكر برك برن في ميراث كربير اداكما كرمين اك كے واسط. ٢٠١٠ كى كوستىن كرر ما تفار ميں نے كهاكديس في مجمعي اس كا ذكر أنب سے نہيں كيا - اس لئے كرجب نك كام لنهرمائے ۔ تذکرہ ہے سود سے۔ شعی دام ہرموج ہیں ہے حلفہ صدر کام بننگ د پیھنے فطرے یہ کیا گذرہے گرہونے ایک قطرك كوكرتك كتفسانحات كاسامناكرنا برنا سيديس ني كهاكديد إبرالاً موقع أسب جوحكومت برطانيد في كسي كو. ١٠٤. م كاخِطا المرال سونے سے پہلے دیا ہو۔ مجھے ابید سے کہ پیلی جنوری مک مل جا کیا

سئیس کر فرما نے لگے۔ کیا ہیں پہلی جنوری تک حکمراں بھی مہد جا وُں گارہیں

الے کہا کہ مہرامن ان خطاب سے ہے اور وفت آئے گانو بہ بھی ہوجا بیگا

میں بدکیا جا نتا تھا کہ برلس کھی حکم ال نہوں کے رصی رہار جنگ برہی ہے فرج کے معنی دسکر ٹیری نے۔ اب رہا کر ہونے کے بعد ولیہ ہدکے

منظر ولرمقر رہوئے تھے علی فاہلیت بہت ابھی تھی۔ فارسی ۔ انگر نہ کا ور بھی خاس سے فرج زبانوں برا بچریب وسئور تھا۔ صاحب کردارا ور قابل اعتماد خص سے میں رہا ہو گئے۔ ایک کہ ولیور ہو ہی ہے ان کے دان کے

مماحب اہل وعبال ہونے ہے۔ ایک کہ ولیور فرور ہو ہی ہونی کھی ان کا کا م تھا کہ فا اس کی برق بی برا کہ اکر اظہار ناخوشی فرما نے کئے۔ ایک کہ ولیوں کا کا م تھا کہ فنا ب کی برق بی برا کہ اظہار ناخوشی فرما نے کئے۔ ایس ہی اُن کا کا م تھا کہ فنا ب کی برق بی کہ برق بی برق بی کی برق بی کہ برق بی بروانہ کی برق بی برق بردا نشا کہ بیا کہ بی اُن کا کا م تھا کہ فنا ب کی برق بی کہ برق بی بردا نشات کیا کہ بی ۔

سرفیروندفال نون اعلی حضرت سے ملے۔ نظام لے آن کے متعلق جورائے فائم کی وہ برلس عظم جاہ اور معظم جاہ دونوں سے علم بہن تھی چولفصیل کے سانفوال حضرات نے جھ سے بیان کی کہ سرکار فہروز فال نون سے زیادہ متنا نزینہیں ہوئے اور سرسلطان اور سرور زرا اسماعیل کی تعریف

جیرا آبا دیں دیگر باستوں سے زیادہ برٹش گورنمنٹ دخل دیتی تھی۔
اور صدر اعظم دو زہر عظم کو بسا او قات جام دسندان باختن برجی علی کرنا
پڑتا تھا۔ ایک طوٹ حضور لظام کے محد سات اور خواہث کا حرام
دوسری جائب حکومت ہندی پالیسی کا جبال ۔ و زہروں کا انتظاب الجبر شورہ
عکومت ہند ہنہیں ہوتا تھا۔ ہر ہینہ ہیں دو بار ریز ٹرنٹ نظام سے خود ملت اور انتظامی معاملات ہیں گفتگو کہ تا۔ اس کا ایک نوط نیا رہونا تھا جی کی کی کی کی نیک فقط دو دوسری ریز پڑنٹ کے باس رہتی بھی۔
کی کیک فیر بیٹی اور دوسری ریز پڑنٹ کے باس رہتی بھی۔

SELF DENIAL POLICY

ایک روزاعلی حضرت نے دریافت فرما باکد ما ۱۹۵۵ و ۱۶۵۵ و ۱۷۵۵ و ۱۷۵ و ۱۷۵۵ و ۱۵۵۵ و ۱۵۵ و ۱۵۵۵ و ۱۵۵ و ۱۵۵۵ و ۱۵۵ و ۱۵۵۵ و ۱۵۵ و ۱۵ و ۱۵ و ۱۵۵ و ۱۵ و ۱

نہیں ہوگی۔مہیری دلجیبی ہوتی ہے و ہمحض اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ حکو<sup>ت</sup> كانفع اورلفضاك سيبزيب سي

يم د وري سام عركو ولبعبد برلس أف براركو، ع. 8 . م كاخطاب ل كبار حصنور نظام كومباركبا دكاع نفي يجابهم محدى نا زجوم جربي رموجوده باغ عام) سركار بير بيت كفدا ورسي حاصر بونا كفا-سركار آئ بين وكن 

شام كويركس في باء بربلاباروه كركذار تفاورببت مسرور فف نه جنوري سلم واغ كوسركا ركامطلوبه حاصرميوا. ٤، ١٥ مي مينغلن کھ اس طرح فرما باکہ بدکوئی جَرِبْنِیں مبی لے عِصَ کیا کہ جب احضور لے فكم دياكديد خطاب بركس كوملناج استي اس كي تعبيل بوئي- اوربيت سے والبان ملک نواس ہر رشک کرنے ہو شکے۔ اس کے دوہی ایک روز بعد بہا در بار جنگ کی طرف سے رہبردکن میں ایک مشمون شاکع ہوا كه بهارك براس ك واسط بدخطاب وجهدنا (ببي - به نومخلومي كابل ہے۔ گونظام نے اسے فہول کیا مگر ہم لوگ فیسند نہیں کرتے۔ سرکا رہے اس مضمون کی طرف وزراری کوائل کونیم سرکاری خط کے دراہم سے منوجه كبارا ومركركسن فيخود اسمعامله كوالحفاياا وربيزيال ظامركباكه بہا دریارجنگ برمقرمم چلایا جائے بی فاس سے اس کی مخالفت كى كديد غلط علاج بوكا- أورجوبها دريار جنگ في كها وه أن كى بار تى ك ممبران میمی دهرائیس کے۔اس طرح سٹبریگرہ سٹروع ہوجائے گی علاوہ ا زیرگسی د فعہ کیے شخت مقدمہ بھلے گا ۔ ہہ کہنا کہ مہری رائے ہیں بیشطانی شفراً دے کے واسطے کوئی عربت البیں کسی جرم کی تعربیت ایس البیں آنا - کولنل کے ببرنط کباکه اعلیٰ حصرت ایک فرمان کونس کوپینیجیں حیں میں اس خطاب بر<sup>طاب</sup>

کا اظہار فرمائیں۔ ہیں نے کا بینہ کی اس رائے کو بہند کیا۔ اس لئے کہ اعلیٰ حضرت البے خطاب کے کہ اعلیٰ حضرت البی کے حضرت اور انہیں کے حکم کی نام میں اس خطاب کی نخر کہ بیں نے کی تنی ر

دوسرے دوریس بریٹر بڑس سے ملاد وہ بہا دربارجنگ کی نظریکا تھے۔
لئے ہوئے نہایت بریم بیٹھے تھے ہیں لئے انہیں کوائس کا ریزولہوشن دکھا یا
دہ اسے ناکا فی خیال کرنے تھے دہیں نے اس نام کفتگوکا فرط نیا رکر البار
جس کا منشا دیہ تھا کہ مذہر و کوئس کی برائے کے مطابق سرکا روٹ یال
جاری کریں بلک سرکا رکوحکم دیٹا جائے کہ بہا دربا برجنگ معافی مانگیں دہیں
طروسرے روزا بنی ملافات کا فوط بیٹ کہ بہا دربا برجنگ معافی مانگیں دہیا
دوسرے روزا بنی ملافات کا فوط بیٹ کیا۔ سرکا رف حکم دیا کہ کوشل کی
دالے کے مطابق جرید سے ہیں فوان شائع ہوریں نے سرکا رسے وہن کر دیا
کوہ بہا دربار جنگ کو تھے دیں کہ اب کوئی مھنمون نہ تھویں ۔ بجنا نجی کا فر بارگ

برلس کا خطاب . B . B میرسے واسطے ایک در دسرین گیاجس کا الله عرصہ تک بیلنا رہا ریز بیرنٹ نے اس معا ملہ کو دیلی بھیجا"نا کہ وہا تکی ہایات

حاصل کرسے د

الرخوری کوبیں مجو بال ببونجا وربوا کو و بال سے بلکو کا عفر آباد مربورس مبلط کورنر نفظ آن سے ملا اس ذما شہیں جنگ کی وجہ سے برشش گورنسط مفرر نسط کورنر منظ آن سے ملا اس ذما شہر وی کی بجائے ایک وائز رس مقرر کور کھے تھے انہوں نے جھ سے مشورہ کیا کہ اگر منظر مقرر کے بائیں نو کیسا ہو ہیں نے کہا کہ اگر آ ب منظر مقرر کے ایک وہ اس میں بربر کا رائد

ا المرد الم

۱۹۷ جنوری سرمینی کو سرمنری کریگ سیاسی شیر مکورت مندسے الد یہ بھی بہا در بارجنگ کے مفہون بر بہت بر بہ نفے گفتگو کے بعد بہط بایا کہ کد اعلیٰ حضرت فود بہا در بارجنگ کو بلاکہ فہائٹ و مائیں اور منرا کے طویہ بہم اہ کے واسط وہ نظام باس حاضر نہ بوسکیس دیسے حیدر آبادی زبان جی ڈیوٹر ہی بند بونا کہتے ہیں) اور کسی حلید میں بھد ماہ تک کوئی تقریر نہ کریں۔ محمد سے بہا در بارجنگ سے خود کہا کہ برائ فاجھ سے نا نویش نہیں ہے۔ یہ صورت حیدر آباد کے واسط بہت دیشواریاں ببیدا کرئی تھی اور مکوئٹ کی دیشوار ہوں میں اصافہ دہوجا نا تھا۔

سرآر مخرلودین ریزیر شنط چاہتے تھے کہ شیر کے شکار کا انتظام کیا جائے۔ جنانچہ ورنگل کے جنگلات میں شکار کا انتظام ہوا۔ ہما ری پراٹیا سرار نفرلودین - لیڈی لودین اور مس لودین بیرچا پہی تھیں کہ انھیں کھی شہر سلے - ہیں نے محکہ شکار کو تاکید کردی تھی کہ شکار کا ہما ب بہرایک جیاں بر توہیں اور لیڈی لو دین بیٹے - دوسر بے برر بنہ بٹرنٹ اور تنہر بے بران کی بیٹی مس لودین تھیں مہراا ور لیڈی لودین کا ارادہ تو نو دشکار کھیلے کا نہ تھا۔ اس کے گوشیر ہمارے قریب سے تکلامکہیں نے بندوق نہیں جلائی رز بیر فیر

میں نے اس کا انتظام کیا تھا کہ س اورین کے جان کے برابر بہت اچھ شکاری بیفیس ناکہ اگر اُن سے نیج بھی جائے نئے بھی شیرجائے نہائے دونتہ اسکے ایک قدر بر بڑنظ نے مار ااور دوسرامس لودین نے بندوق شکاری کی بھی جی ۔ بہرحال شیرس لودین کا تھا۔ مجھے بہجی معلوم ہواکہ ان دونوں شیروں کو ایک جہید سے دو کھٹ ہر نئیسرے دور دیے جاتے تھے اور جب وہ حسب عادت تھوڑا کھا کہ جوڑجا ناتھا تواس میں تھوٹی ایون ملادی جاتی تھی۔ نہجہ بہ ہواکہ بہش براس شبکل سے باہر نہیں جائے تھا در

٤ مارچ سي که فرمائنس جام صاحب نوانگر حيدر آباد كه مير ا اېال دُرْ تفا ـ تقريمين مير الله بلوك المجي كلمات فرمائ - نج كم طور پرچ گفتگو بهونی اس سدمولوم بهواكد واليان ملك المينه وزراء سے مطئن ندیخے۔

میں نے و ماریح کو ایک مسود ہ بہا دریار جنگ کو معافی نا مرکے سلد بھر کھیجا - انہیں ففظ ایک فقر ہے ہیرا ختلات تھا۔ ہیں نے صفیر صاحب کو بھیجا کہ لوایا کہ وہ سود دہر کو حقط کر دیں ہے۔ انہوں نے مان لیار مگر ہی کی صفیر صاحب سے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اُن سے یہ کہلا دیا ہے کہ جواعب لات انتظا گا اُنہیں دکھالیا جائے گا۔ اس طرح کی دشواریاں جیدر آیا دہیں ہوتی

ہیں۔جو انتظامی در وبست میں مخل اور حکومت کے وفار کو نفضاق وٹا ہے بوتى بين - برحال بها در بارجبك في بيان لكم كريميجا اس سريربر ا وركَّرُ سن مُفِي مُطِّئُنَ مُنْ يَقْعُهُ وه حِالِيَّ عُقْدُ كَهُ تَي كَاحِالِجُ -سركار نے جام صاحب كرج اپنج دہا بھا اس موقعہ برگرگس سے كھ البي گفتگو كى كه وه تېرځما كه سركارېها در بار جنگ بېرختى كم موافق بي گلهن نے مجھ سے کہا کہ اعلیٰ حصرت سخنی کے موافن مہر سخنی کہ نی چا ہے مہیں خامرش ہوگیا ۔لیکن جب غلام تھرسے گرکسن نے کہا کہ اُوغلام محرف کہا کہ مماکم ما کھی بور باست كى جالول كوبجانة نبين بود بير عجبب كش كث مبي خام مركار قلباً زياده منحى كے فلاف عفر البكن كركس سے بينجال ظاہر نهيركيا میں اصلی حالت کینا وفاداری کے خلافت کھنا کھا۔ ۱۷ ماریج کومیں گرکن علی یا ورجنگ اورا پنڈرسن دائیٹرجنرل لیں سب ریز بگرنت سے ملے۔ وہ چا ہتا نفا کہ حبنتی سختی محکن ہو ہیا دریار جنگ یر کی جائے۔ بیں نے کہا کہ آ ب کہا جا ہے ہیں رہز بلانط نے کہا کہ ر ١ ) بہا در بارجیک کی فربور ہی جور ما ہ کے واسطے بندکر دی جائے لینی وہ نظام كيياس عاصرية بوسكين-ر ۲ ) و د جیمهٔ ما ٥ تاک کونی نفر سریهٔ کریں اور نه کونی مضمون کلمعیس-(٣) منہیں اُن کی جا گہر میں مجبوس کر دیا جائے -بیں نے کہا کہ حاکم میں مجدس کرلے پرشورٹس کا ارویٹر ہے۔ وہ <del>آر</del> كرين فوايني مدايات كے مطابق كمولكا - اب آب كو اختيا رہے -شام كو سركار في طلب فرايا رئيس في رنبر يَّرِيْط كِيَّلُفْ كُوكا ذَكِيكا نظام اس برنیارہیں کہ جھوما ہ کے واسطے بہا دریا رجنگ کو عکم دیں کہ وہ کو لئ تقریهٔ کریں نبین بہ چا<u>ہتے ہیں</u> کہ گووہ خور بہا دریا رجنگ کونہیں بلائیں گ كونسل اليي سفارش شكرك-

١٨ المارچ سلم عدا ج مطروليم فلب (جركه پرلېب پانت روز ولات ك فاتی نمائنرے کی حیثیت سے ہندو سیان سے ہیں حیدر آباد تشراب لاے اورمبرے باس شاہ منزل میں تھرے این برمین اور ریز بینط دونوں ہور تھے میں نے ان کی ملاقات نظام سے طے کرلی - سرکار دریا فت کرنے لگے میں مان كدوه مشرفلب سے كِها كُفتگو كريں مبين دعوض كيا احتباط برنين اور بركش كور كى برائى مذكرين رمير بعيال ايك بطاط نرخفاجس بين ريزيدنط اوربيت لوگ عظف مریز براش و نرکے بعدم طرفلی کولیکرالگ با بین کرنے رہے۔ ه ار مار بح سلماع كر مطر البي وأبيعهد كريها والمارين المرياب كُفّا بشب كوبين في ابك بيت براط ترمط ولبس كود ما مجدسه و وران كفتاكو میں مشر خلب کنے گئے کہ اس کی کہا وجہ کہ انڈر مشر نہیاں ننہ فی نہیں کہ رہے ہیں میں ك كهاكد حبدراً بادبى للبين به توسارك ملك كاحال ب وه كمف كا كربيرا بھی کہی مطلب ہے اور وجہ طا ہر ہے۔ انگر بزیر جائے ہیں کہ بہندوسّان ( RAW MATERIAL ) نیارکیا کرے اور انگریزمصنوعات (FINISHED GOODS.) ( ۲۹۲۱۵ مرکت بس -ان کی بر رائے ہے کہ صوبول بوا قبینا را ن کا مل ہوں مرصوبیا څود مرکزی حکومت کو طافتورینا مین ناکه بهندوستان کی و حدا نبیت فائم رسها وربيجاني قوت خواب مد بهوريني فيرريس بور نشام کو انہیں گولکنڈہ کا فلعہ دکھا لے لے کئے اور گذیدوں میں جہا شا بان سلف کے مزار ہیں جائے کا انتظام کیا تھا۔ ہیں لے علام محد مروم كو يھي جاء بريا كوائن سے ملا يا - دوران كفتكوائ كے بيان لسےب تأبت بونا عفاكم مندوستان كمنفبل مبرا مركبن هكومت كوتجارت اورا فضا دیات بیں بہت دخل ہوگا ر خیارت سب افوام کے واسطے بیاں کھتی ہوگی اور اس طرح در اسلام البی کی اور اس طرح دریا فت کرتے ہے منہ یا اسلام کی اور اس طرح دریا فت کرتے ہے کہ ہم سلیاں میں بیٹی کی ال میں سیاری کے دمیں لے کہا کہ میرے بیال میں سیاری کی دمیں لے کہا کہ میرے بیال میں سیاری کی میں اس کے کہ ملکر دہیں میری ہری ہرا نے علط تا بت ہوئی۔ مجھے سام وائے میں اس کا ہی بین نہ نفا کہ میں دوت ان کی نفید میں میں کی تقیم ہوگی میں وسٹان کے کہ ور ورشان کے کہ دنہ دوت اس کی تعیم کریں گے بید مطالبہ دو فقط حقوق میں میں کے بید مطالبہ دو فقط حقوق کی ایم کے اور مذہب ندوا سیال میں کے بید مطالبہ دو فقط حقوق کی کے دولی صابح کی کی میں کی کی دولی صابح کی کی کی کی کھوٹ کی کھوٹ کی کی کھوٹ کی کھ

سیمھننے تھے رہے گی جنگ محدودگل وہلبل مگرنفیتم نظر کلتان تک ہات جا پہریجی

حیدر آباد کے نیام سے زمانہ میں مجھ سے مطرفان نے پہلی کہانگا کہ بریہ بیٹر نبط روز و بلط نے مطرح بی کو لکھا کہ مہندوٹ ان کو آزادی دہیا

فلیس سے بہ خواہش کی کہ وہ ن م کی جاء ریز بیزنٹ کے بیمال نوش فرات کر فلیس سے بہ خواہش کی کہ وہ ن م کی جاء ریز بیزنٹ کے بیمال نوش فرات کر فلیس سے در صدت نہیں ہے۔ بہ صاحت علامت بھی جوانقلاب کی نشا ندہی کر رہی تھی کی مجھی برکش البہائر میں سورج غروب

براطلاب ي ده خود آفتاب اليويام برد كي فقي -

شام کوہیں مشرفلیس کو راجہ دھوم کرن اور کمال بارجنگ کے گر کے گیا۔وہ اور ایک ان برانے مکانوں کو دیکھ کر بہت مثنا ترہوئے اپنو نے کھ ساٹریاں ونجیرہ خریری تھیں رہیں نے اُن سے کہا کہ النہیں میری طر سے بطور تحفہ فبول فرمائیں۔ بہت اصرار کے بعد مانے ۔ ۱ رمار پرج سست کہ کو کچہ فوجی کہ تب دیکھٹے پریڈ کے میدان ہیں گیا اسٹر نیڈ بھی آئے نئے ۔ ایک شخص دو گھوڑوں پر بہ بیک وفت سواری کر رہا تھا۔ ریز پڑنے کئے۔ ریز پڑنے کئے۔

"RESIDENT, THE PRESIDENT SHOULD ALSO LEARN TO RIDE ON TWO HORSES."

بیں نے ہنگر کہا۔

"HE DOES NOT RIDE OF TWO HORSES BUT HAS

"RESIDENT" NO HE BRIDGES THE GULF BETWEN THE TWO IF ANY"
السيمليج يديل بنا ما صدر اعظم حيدرة يا وكاسب من شكل ورنافوسكوا

۲۷ مار جسلائے کی شام کوسرکارکا ایک فرمان منظر بینی کے خط کے ساتھ کہ یا۔ یہ بہا دربار حبک کے متعلق تفامیں اسے انہیں الفاظیں نفل کرنا ہوں۔ تاکہ اُس زمائہ کی طرز تخریرا ورقبا رہ کا اندازہ ہو سکے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ منفے منسٹر کو دخل ناخفا۔

"بنی دمت شریف عالیجنا ب نواب سرمح احد سجیرفال صدر عظم با سبحکومت" " ایک فرمان مبارک کی نقل بھیجکر آ ب کو تحربر کرنے کو سرکار کا جھکم ہوا ہے۔ ۔ وہ حسب 'دیل ہے "

کونسل کی عرضدا شت مورخه ۱ ابیم الا ول المسلم کومین فروس دیکها اور آج بالمشافه نواب صاحب پیشاری سے محکم ال موضح کی بیونکه میری و ارشین جمیتیب حکمرال موضح کے اپنی حارثان برافرال

اس باره بین ببو (جوکه طبع ببوگا) وه نمبری بزرشن او ۱۲ ۲ ۲ ۱۹ ۱۵ ۵ ۱۵ سے مطابق مد نہ مرابسا حس برمسن سے کہ جوطرف سے مکت جبینی شدفع ہوجائے (اندرون وبیرون مک) لہنا اس کو بیجانا صروری ہے ۔ بس میں نے سب امور کی بیٹ سِ مطر ر کفت مونے ایک جامع مسبود ہ نبار کہا سے وہ سب المدر بر حاوی ہے رجس کا نلکرہ عرصندانشت ہیں ہے) لیں اگر کوٹسل کو ہیے منظور ب كرمين بين CPREROGATIVE) كواستعمال سمرنے ہدیکے فرمان جاری کوں نو بس بخوشی اس مسودہ کے مطابق فرما<sup>ن</sup> گر<u>ے ہو</u>۔ جاری کرنبکونبار ہوں **نقل فرمان** 

مالک مرور مرکارعالی بی جننی سیاسی انجنبی میں واس سے بحث بنبي كركسي فوم اورطن كى بين- اكن كوحكم د بإحاثا سهك دوران جنگ بین کی فشم کی شرانگیزالقا دید شکرین - شعفاین لوكل اخبارات ببي شالع بدن الكسي فنم كالقص امن بإمك میں مےجینی بیدا شہو- ورنداس کے خلاف عمل برگانو گوزند خاطبوں کے سانٹوسنے شدارک کرنے بیرا ما دہ ہرجا کیگی -مال وه ما ت اورب الركسي فران كوا ين حاكر شركا بات بامطالبات محمنعلق لبكث لي كي فريت آئے فواس كودر طريقه بيرا ورآ بئن طريقه بركرسكناب رجبكه به بمدشم كى كرفت سے خالی ہو۔ اور اس صورت ہیں اس پر گرفنط تحور کر سکتی بے منظريران و بہائے اس مفولہ برنظرريد كملح واشى سے بیگانے اپنے ہوجاتے ہیں اور جنگ وجدال سے دوست ۋىمن بنجا<u>ئے ہیں</u>۔

بین او قات دیکھا گیا ہے کہ ہا دربارجگ جب تفریر کے استی بین رہی کی استی ہے کہ ہا دربارجگ جب تفریر کی استی ہی رہات فالو میں بہی رہی گی میں معدود معید سے بیجید گیا ں معدود معید سے بیجید گیا ں بیدا بوجاتی ہیں ۔جو موجودہ سیاسی فضا کو مکدر رہاتی ہیں۔ اہذا این کوچی جا ہے کہ خرم واحنیا طامع کام کریں ۔ ور شکسی فت بیجی بیجا ہوجا ہے کہ خرم واحنیا طامع کام کریں ۔ ور شکسی فت بیجی بیجا ہوجا ہے کہ اس کا مدر داری مقرر مربوگی ماور بیرا محمل کی بیجی بیدا ہوجا ہے تو اس کا دربار بار کا کہ جو کہ فی اس حکم کی بیجی بید میں ہی مناسب ہے کہ ایک سال نگ بہا دربار جبک دارس کا سرباب کرول منار بی کہ ایک سال نگ بہا دربار جبک دارس کا سربان اخبار بی شائع ذربار جبک کی سی سے کہ ایک سال نگ بہا دربار جبک کی سی سے کہ ایک سال نگ بہا دربار جبک کہ ایک سال نگ بیا دربار دو سری کا کہ ایک ان امور کی وجدد در درسری اٹھا نی بڑے جبیا طوت گور منٹ کور منٹ کور کوٹ کہا ہیں۔

مردا خربهم برارك بنده ايست

میرابیهم بباب کی اطلاع کی غوض سے جرید کہ فیر تمولی بین شاکع کیا جائے " اسی ڈ مانڈ بین غلام محرصا حب مرحوم کا وہ بجبٹ میریء صدا شن کے ساٹھ بیش ہواجی بیں انہوں نے انکمٹیکس لگانے کی خواہش کی تنی جس کا بہلے در مرکم جرکا ہدی ۔ اور لفظام نے منظور انہیں کیا۔ اسی سلدیس ایک اور فرمان صادر بہوا۔

 کے خاص حالات پر نظر کئے (جس کی تنیل پرٹش انٹرہا ہو ہا کوئی
اور انٹرین اسٹیٹ میں نظر کئے (جس کی تنیل پرٹش انٹرہا ہو ہا کوئی
اور دوسری طرف دوران جبک ہے۔ البعد موقع براگر چبرا
فہرا بہذا فذکہ اچا کے گانوسخت ایجی شن اس کے خلاف میں
بیدا ہوگا۔ اور شف فی طور پر بہ خنلف کروہ رئیس کے بہال زخوا
بیدا ہوگا۔ اور شف فی طور پر بہ خنلف کروہ رئیس کے بہال زخوا
د بینکے کہ رئیس اپنے ملاحا کہ رئیس اپنی حد تک بڑی دمہ داری رکھتا ہے
کاس رہا ہے کہ رئیس اپنی حد تک بڑی دمہ داری رکھتا ہے
ا بینے ملک بین این وا مان فائم کے مطف کی۔

اس بيرىيك في أن كوجواب دياكمكو في كام مبرى كور فمنط الساندكريكي جوفتنه كامرجب موكار لبذا اس طرف بين كونسل كومتوج كرف والامول-اس کے بعد کہا کہ فتالس عمبر کو اسٹیے ( PROF ESSION) کو ایجا جانظ بول ناہم وه بہان کے حالات اور روایات سے واقع نہیں ہیں لمدائب سے وہ ساں آئیں ان کی البی بنا وہر کی وجدسے وہ تمام طبقیل يس برد نعز بربنبي ربع بلكه ان كواجهي نظرسه بنين ديكها جاريا ب ليمن طبقون كاخبال بع كمعلوم بنين ان كي دوران ما زمت بين كيا فقف كفرا ہوں اور اگر ابسا ہو اتر ممکن ہے کہ ان کی صریک خیالفت بہال بڑھ جائے یرش کرمیں نے کہا کہ ایسے امور میرے کان مک بھی میرے ذرائع سے آئے ۔ آخریس کہا کہ کرچین سٹنیات الفلاب عالم کی وجدسے نمام ہی خوا ما ب سلطنت كي وفادأري مشيد بهو كي عدو البيي لها لت بين نديم القفا يبى سيكهان كوالجيه اندم وتعندامور سفاور بذخراب كباحال كبلكا كالماله مِين ليدسنكريي في كمهاكم أن كاكمينا ضرور فا بل فوريه" اس فرمان سے فارتنا غلام محدصاحب مروم كوبريشا في بوئى ميں ف

ائنېسى جواباكە آپ البيى تناوېزېركېول اصرار كرتے بېركةن سے نزرگېرې ك غېش بېوا ورىدغوام بېندگرې -

الهنبی د نول المنترمیر خال جوامریکن ایدهی تفیس میرسے پاس آئیں اور میر خال کی جو کیدن کے اس خالی معاملہ میں صد عظم میر خال کی جو کیدن کے اس خالی معاملہ میں صد عظم کیا کہ سکت نفا ۔ لیکن میں سے الهبی بھی جھا یا ۔ اور میرخال کو بھی جھا یا ۔ اسس وفت اور میرخال کو بھی جھا یا ۔ اسس ہوگئی ۔ بین الدفوا می شا د بول کے نتائج اکثر ناخوشگوار ہو نے ہیں جشن طالب کو بوجانی ہیں جی خوجر خوا اور ہو شالب کی معارضی فرلفیت کی ایم ت حیار خالی دوا یا ت ملی اور فولی دوا یا ت اور میران الت الت اور میران الت اور کیا الت اور کیا الت بول خوبی دوا یا ت اور میران الت بول خوبی دور ایا ت اور میران الت بول خوبی دور کا دور میران التو کو کی بوجان اسے ۔ دور میران التو کو کی بوجان اسے ۔

اسی دماند بین حصنور ذطاع کو علیل جو سکے -اور بین بجائے دفتر بینی کے افرین بیائے کے دفتر بینی کے افرین باغ بین حاضر بوا - شخصے بہ بھی اجازت دیدی گئی تھی کہ بنجردت ایسکوس حاضر بوں - حبدر اکیا دیے آوا ب کا بہ حصد تھا کہ نظام کے سامنے جو کو ئی جائے وہ وسٹ الرکھاوس لگا سے - جہاں اس میں تنگی تھے اور لینیروت اربیاں ماصر بوسلے کی اجازت ایک حرح کا اعزاز خیال کہا جانا تھا - میراموٹر انہاں تک کہا - میرے اور وسٹ کھی کے روز نا جے میں درج ہے -

سرکارے علالت مزاج کی وجہسے نذری باغ بن باد فرابا میں کے موٹر سے انریز ہی دیکھا کہ نما م کو ہے ہر آ مدے اور جہنا بیال مختلف شم کے سامان سے بھری بیٹری ہیں۔ سکس صندوق لینے ۔ بیٹ یوسلے جہلا افسام کی جرس ابنی کے ساتھ فوئلیں اور مرتبان ریکھے ہوئے ہیں مان برگرد جرعی ہوئی ہے۔ ہے۔ مکٹوں سے جالے لگے ہوئے ہیں۔ کیونزوں کی بیٹ بیٹری ہوئی سے۔ فدا جالے کیسن عرصد سے بہ چیزیں اپنی جگری رکھی ہوئی جیں آگے ٹرمانو ایک بہت بڑا بکراکھ اہوا بنے کھار ہا تھا۔ اس موقع براس کے سنان برول
کی کوئی وجہ بری مجھ بین بہیں آئی راجہ کو معلوم ہواکہ اس بکرنے کی ٹانگ کوش کوئی تھی اس وجہ سے وہ لطور نبن فرار بہاں رہنا ہے) بہ بہلا موقع بھا جو بغیر ہوئے۔ بار بجلوس کے حا صربوا۔ جھو لئے برا مر نے بین سرکار ایک کرسی بر بیٹھ کے افراسا شے ایک کرسی کول ببٹ کی رکھی ہوئی ایک کرسی کو ل ببٹ کی رکھی ہوئی منتی خفی جس بندا مام صنا من بی کہا ۔ مرکار بہت کرور فطرات نے تھے۔ فرما نے لگے کہ مجھے دست بھی آتے ہیں اور سوری اربی ہے۔ اور سوری اربی ہے۔

میں نے دبکھا کہ اس برا مدے میں بھی بہت سے مفقل سربیہ صندون اورسر بہر زردر مرتک کی فقیلیا ل رکھی ہیں۔ مجھے خیال آبا کہ حس طرح بہاما<sup>ن</sup> رکھا ہوا گفا۔ اس ہیں وفتا فو فتا جو ری ہونے کا صرورا مکان نفا۔

تعلقات صرور ببرسر مائے۔

م ہوجوں سیم کی ایک ایک ایک ایک اور الفظارماہ کی پیدائش کے سلسلہ میں سرکارٹ ایک اپنی بارہ ہے دیا ۔ جس میں شرکت موئی میں نے بیارہ ہے دیا ۔ جس میں شرکت موئی میں نے بیج کے واسطے کچھ جاندی کے برن سکھلو نے اور کپٹرے بیجے ۔ جن کی جموعی آئیں سکھ سور وبیبریفی ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بہت اچھا خطابنی اور سکم صاحبہ کی طرف سے شکر رہرکا بھیجا۔

شام کو پھر حاضری کا موقعہ الداعلی حضرت نے فرما پاکہ بدولیر ائے جاری ہیں رہا سنوں کے مشتقبل کے مشتعلق کوئی اعلان کر بینگے ۔ بہ لے عرض کیا کہ بہن بہار روز ہوئے بیں نے باد دہا فی کا خطا انہیں تکھا ہے ۔ فرما نے لئے میں میں میں اللہ کا حصال میں NOD YOU HAVE THE COURAGE TO REMIND THE YICERDY.

یں نے کہاکہ اس میں ہمت کا کوئی سوال پنیں ہے۔ شام کوہی جہاری کے واسطروا نہ ہوگیا۔ اسی زا نہیں جیدرا کا دیے ایک اجمار میں پہنچرٹ کے ہوئی کہ فیض جا گیردار دہلی ہیں ریا ست جدر ا کیاد کے خلاف کچرسا ہش کررہے ہیں اور ایک جا گیردار کا نام با سے شروع ہونا ہے۔ اعلی حضرت کے نہایا کہ وہ جا گیردا رجن کی طرف اخبار ہیں اشارہ ہے کمال یا رجنگ مرحوم منظے۔ سرکار نے فرایا کہ دہلی میں اس کے معلق معلوم کرول ورضرور منظے۔ سرکار نے فرایا کہ دہلی میں اس کے معلق معلوم کرول ورضرور منظے۔ سرکار اور کے وال ورضرور منظے۔ سرکار اور کے وال

بین بیم سے سرچولائی تک دہلی رہا اور KEINETH FITZ کے در کی سے سے دکر کی کہ سے ماہ ہوں کے اُن سے دکر کی کہ سے ماہ ہوں کے ایک ایک اخبار میں خیر نے در میں لئے اُن سے دکر کی کہ جیراں ہا اور کے ایک اخبار میں خبر شاکع ہوئی ہے کہ بعض جاگیر داروں نے ایک سے دیوں کہ بہ جاگیر میں مغلبہ سلطنت کے رہا در میں انہیں بلی میں ۔ ان کا نغلق بجائے نظام کے حکومت ہند سے ہواں

کے جواب ہیں انہوں نے معاف صاف نو کچھ نہا کا کا ان کے طرز باب سے
ہیں نے بینجہ کھالا کہ خبر ہے جسل دختی۔ ہیں نے اُن سے کہا کہ جا گہر داروں کا
بیان غلط ہے۔ تا ریخ سے بہ ظاہر ہے کہ جس زمانہ ہیں آصف جا ہ اوّل نے
جید کہ باداینا دار السلطن بنایا۔ معلیہ سلطن انٹی کم وربو کی خی کہا دشاہ
کی حکم انی دہلی ہی تک محد در تھی۔ اہذا جید آباد ہیں اُن کا جا گہر دہ بنے کا کہا
سوال ہے۔ بعض او فات اظہار و فا داری کے طور بیر دہلی سے بھی حکم من کا لیا
ہوگا۔ لیکن حقیقت ہیں حکومت اصف جا ہی تھی سرکن فائر نے کہا گالین بیرکا۔ لیکن حقیقی سرکن فائر نے کہا گالین جا کہر داروں کے کہ
جن کی شمائیت برشن کو رفند طے کی ہے۔ کو البار سی لعض السے جا گہر داروں کے کہ
جن کی ہنا نہیں برشن کو رفند طے کی ہے۔ کو البار سی لعض السے جا گہر داروں کے کہ
جن کی ہنا نہیں برشن کو رفند طے کی ہے۔ کو البار سی لعض السے جا گہر داروں کے کہ
ختا کہ جن کی حیا گہر کی ضا میں برگیش حکوم سے ختی البار سی لعض السے جا گہر داروں کے کہ
ختا کہ جن کی حیا گہر کی ضا میں برگیش حکوم سے خوالیار سی لعض الیسے جا گہر داروں کے کہ
ختا کہ جن کی حیا گہر کی ضا میں برگیش حکوم سے خوالیار سی لعض الیسے جا گہر داروں کے کہ
ختا کہ جن کی حیا گہر کی ضا میں برگیش حکوم سے خوالیار سی لعض الیسے جا گہر داروں کے کہ سے کو البار سی لعض الیسے جس کی خیا گہر کی نے داروں کے کہ داروں کی کی جا گہر کی نے کہ داروں کے کہ داروں کے کہ داروں کے کہ دیا گہر کی کی کیا گھر کی دیا گھر کی کیا گھر کی کھر کی کیا گھر کی کو کا کہ دی کی کیسے کہ کی کی کھر کی کی کھر کی کیا گھر کی کو کی کیس کو کی کی کو کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کی کو کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کے کہ کی کھر کی کی کھر کھر کی کھر کھ

۵ جولائ سام عرصی حیدرا ما دیجه نجاسا و راغ عامه میں اسی و معاصر ہوا و ماں عروب ہو لے فاعدہ فوج کا ایک حصد شخصے عاصر ہو کہ لظام کو سلامی دینے شخصا و رع کی ایک حصد شخصے عاصر ہو کہ لظام کو سلامی دینے شخصا و رع کی زبان ہیں دعا دینے شخص شب کو سرکار کی طرت سے ہیں ہو تر اور فرمو ناتھا ۔ جس ہیں کھانے سے بعد درجہ بدرجہ نذرین دیجائی خیری ہی نار میا گئی کی میں نے بیٹریش کی ۔ اس سے بعد درجہ بدرجہ نذرین بیش ہو ہیں معام طور ہر ایک ہشتہ فی اور سائٹ رو بہ بہوئی خی ۔ اس روز صدر عظم باب حکومت ایک عرضد اشت بھی بیش کہ زنا گئی ۔ اس روز صدر عظم باب حکومت ایک عرضد اشت کی کفل من صبح دکن اختیار کے برجہ بیسی نفی جسے بدلفظ لفال کرنا ہوں "ناکہ اس فرامند کے آدا ب اور طرز کر ہر کا اندازہ ہوجوا ب ایک فسائہ ہیں جو عقر بیا نہ کے آدا ب اور طرز کر ہر کا اندازہ ہوجوا ب ایک فسائہ ہیں جو عقر ب

مدر سان به ن بوم بیره -به بهن بیگاه بندگان اعلی مضرت بیرو مرشر چهان نیا هلاسجانی سلا دکن مرظله العالی غلدانشد ملکهٔ -

بعراب شامذ بوسی - مودیاندعوض سے که

عالم بنياه -

بون نویا دستا میول کی سالگره مناستے کا رواج بر فوم اور بر ملک بین را مانہ کورا زسے چلا آ رہا ہے۔ جس کورعا یا برا بارسما منا تی ہی د ہنی ہے۔ کر ایسا با دستاہ جس کے فلب صافی بین رعا یا کی ہمدر دی بھری ہوجس کے دل بین انسا با دستاہ جس کے فلب صافی بین رعا یا کی ہمدر دی بھری ہوجس کے دل بین انسا بہت کا در دکوس کو ساکہ بھرا ہوجوال ان لوان ان جوان کی مصیب سے بھی منزا ثر ہو نا ہوجس کی علا لدے سے ملک بے جبن بوجا نا ہو جس کی سواری نہ فیلئے سے اس کی رعا با برایت ان ہوجائی ہو۔ اسکی سالگره حضوری کی رعا با برایت ان ہوجائی ہو۔ اسکی سالگره میں جس کی سواری نہ فیلوس کی سے جس براہل ملک جبنی بھی خوشیال منا کہیں کم ہے۔ ایک مالگرہ میں میں ایس مالکرہ میں میں ایس مالکرہ میں ایس مالکرہ میں میں ایس مالکرہ میں میں ان کے وحد وسی سال سلامت باکر امت رکھے جس کے فیوض و برکا ت اہل ملک خصورہ ماار ترسلمانان ہری عوماً مستنفی دہو ہے۔ ہیں اور جس کی رہم بری ان کے لئے ایک فیمت ہیں۔

بن ورس مر دبیری است به به بین و درس اورا بل ملک کی جا مین و درس اورا بل ملک کی جا مین اور این ملک کی جا مین اور مین از این مین از این اور این مین اور این مین اور و این مین اور و این مین اور این این اور این این اور این اور این اور این این اور این این اور این این این اور این این اور این این اور این اور این این اور این اور این این اور این اور این این این اور این این اور این اور این اور

این دعا ازمن واز حمله جهال آبین بادر زیاده حداد ب معروصنداد به رحب المرحب سیام معروصنداد به رحب المرحب سیام

> ر -فدوی جا ل نثار

> > الثماسعيد

ارجولاني سنت كرمين بيرلس والاشاك بنرطائينس برلس أحن براري فعد

بین حاضر ہوا۔ مجھے الک بیجا کور ما بیا کہ اُن کی سول کسٹ بین او منا فہ کر دہا جا
جہال کا جھے بیا د ہے ان کی سول کسٹ کیٹی ہرا رر و بہیر ما ہوا رکھی ۔ بہب
کے عن کیا کہ بین نے وزراد کی ایک سب کمیٹی اسی مسئلہ بیٹور کر نے کے
واسط مفرر کی ۔ مه وہ مجھے دہورٹ دیگی رلیکن تو دیر لن کو بی لیون چیز دیکی
ط وت نوجہ کہ ٹی جا ہے شجھے دہلی میں ہز ہائیب حام صاحب سے بدعکوم
ہوا کہ آب کی طرف سے بہت محمولی لوگ اس کام منتوین ہیں کہ آب کے
واسط قرضہ لائیس اس سے برنا می ہور ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہ برے
ایج نبط نہیں ہیں۔ بلکر جھوٹے پرنس کے ہیں اور وہ اپنے آب کو برلن آف
جیدر آبا دکھے ہیں۔ بھر تجھا ورخا مگی ممائل برگفتا کو کہ چیلا آبا۔

اسی دوربها دربار حبگ مرحوم مجھے سے ملے جو نمائندہ جاعت بنا نے
کے سلید ہیں اُن سے کہا تھا کہ سرا کہر حبدری کے زیاد ندکا دیا ہوا معاہدہ دائی
کہ دیں۔ اس برا انہوں نے کہا کہ علی با ورجبگ کی بخدید کو ندسلمان مانے کو نیاد
انہیں ہے گرا بک اور مبرگنگ کر دلگا اور بجائے اس معاہدہ کے دوسری بخرید
بیش کرولگا کہ اس پرغور دوبارہ کہا جائے ۔ وہ بخویز برجنی کہ مسلمان (اکباول)
بیش کرولگا کہ اس پرغور دوبارہ کہا جائے ۔ وہ بخویز برجنی کہ مسلمان (اکباول)
دیسری کے معاہدہ کو والیس کر دیں مگر را بیوں میں انہیں مسا وات دید بجائے
اور بھر محلوط انتخاب ہو۔

پیرکینے لگے کہ اب بہری بار تجھے پیروزارت کا OFFER کہا گیا سے کیا آپ سے اور مرکارسے ایسا ڈکرا آبا تھا۔ ہیں لے کہا کہ آب کا نام لیکر نوس سے ذکر بنہیں کیا ۔ لیکن بہ اکثر عرض کیا ہے کہ جیدر آباد کی گورنمنٹ اگر ( RESPONSIBLE ) شہوٹو ( RESPONSIBLE ) توہوا ورہباب کے نمائن دوں کو موقعہ ملنا جا ہے کہ وہ حکورت میں حصد لے سکیں۔ ہماور بار جنگ مرحوم لے جھے نام ہنہیں بنایا کہ اہنیں وڑارت کی دعوت کی لئے کی۔ گرجیا کہ میں نے اس زمانہ ہیں سے ناتھا غالباً غلام خدصا حب مرحاً خان سے ایسی بات چیت کی۔ اس کے کہ نظام نوالیا ہمیں کرسکتے کے کہ بغربہر کے متورہ سکے کئی کو وزارت کی دعوت دیں۔ چونکہ حکومت ہندسے بھی دریا فت کرنا ہو ناسے اس واسط صدر عظم کا انفاق کرنا حضر وری تھا۔

میں چاہتا تھا کہ عوام کے خائدین اورلیڈر بھی شریب وزارت ہوں کہ کومنت ہمیں جاہتا تھا کہ جوارت ہو کہ کومنت ہمیں کے میں اس کے جوارت کے جائیں کا چھی دیا ہوا۔ مجھے نظرات کی جہ بوا۔ مجھے نظرات کی خیس میں دیا دہ جوارت کے جوارت کی میں ان کے ایک جو بھی درایا دی ہے الیے القال بے خطر کا وہم و کہ ان جو بی درایا دی ہے الیے القال بے خطر کا وہم و کہ ان جو بی درایا دی ہے الیے القال بے خطر کا اوہم و کہ ان جو بی درایا دی ہمی میں ہونگی نوجیدر آباد کے لوگ بھی صبر ہر الی رکھی صبر ہم

ارجلانی سلائی کو سرکا رسی صاطری بوئی۔ بیں فےعرض کیا کہ جین۔ جاگبرد ارکبوں مذہ رکا رسی ایک بمعرد صفر داخل کریں کہ وہ حضور والداور حضور کے بزرگوں کو اینا محسن اور حرقی نصور کرتے ہیں اور اخبالات بی بھن جاگبردا روں کے منعلی جو لکھا گبا ہے وہ اسے لیہ شدید کی کی نظر سے نہیں دیجھتے رسر کا ریے اسے لیند کیا اور فر ما یا کہ راجہ د ہرم کرن کے ذریعیہ

<u>سے بہ</u> کام شانسب ہوگا۔

راجهد برم كرن مبرى كابديدك ايك جمر تف وظام كے بڑے وفادار في بالن جيد فاندا في سي سع ريك فاندان تفاكيج دبلى سع اصعنهاه اول كے ساتھ الے اور برا بنے آب كو اصف جا بى كنے تھے۔

بهر مركبات ميرشا واور مرلو إسنواكا ذكرايا والطرضبا الدبن يرجعي كَفْتَكُوا فَيُ الْعَلَى حضرت الهين إين لينين كرف تف وه الهين الكريزول كاطوار م الم الم الله ال ملك عام طوربيرا ورحضور لظام خاص طوربيرا مكر نبي عكوت كى داخلك كى وج سے حكومت بائد سے دل بين فاخوست رين عقد الني به جهال كد الهان القالد الكريزي حكومت بي جينييد واليان مك الهي نبام وبفاكيضامن ففي-سي بهجابنا كفاكه اعلى حضرت واكطونها الدين مروم کاکوئ منصب مفرکردیں جو بطورجا گراندا اُ بعدائدا ملاکرے مگر فظام في فرنطور البي كيا -

ه اجلائی سن مرکونس محبدرس کرکس سے جو پولیس اور جنرل ایر منط بین کے صبغہ کا وزیر بھا۔ باتیں کرنا رہا۔ مبرے روز نا مجیویں واج ہے" انشفاق کے واسطے بہطے ہوگیاکد انہیں ڈیٹی سکرٹیری ہوم ڈباریمنٹ كرديا جائة ـ كومجه كام مين وقت بوكى مُكراشفانى كوبيت أهجى جكه

مل جائے گی۔

اشفاق بوليس مين و حى السويق عفر بدنواب فو بارجاكم و كے بيٹے تھے جو ميرے زمان سے پہلے وزير مال حكومت حدر آباد ميں تھ میں نے الیس بطور . ٥٠٥ م اپنے اسطاف میں ایا تفا بیعلی را علی تعلیم یافیته مجفی نهایت دی پرش محنت کش اور و فاشعار تخصیت کے عامل تق مجهان سے جدر آباد کے قیام میں بڑی مدد ملی ان کی یاد جبت ا ورزش کے ساتھ مبرے دل میں میں بند قائم رسیتی -

پر کھی ہا در ہارجنگ مرقوم کا ذکر آیا۔ ہیں بہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ ہوتا ہوں اور وہ اور دس بہت اچھی تقریبہ کرنے سے سے ۔ روز نا مجھ کی عبارت بہہ ہے ۔ بہب لاکس سے کہا کہ اگر اس وقت گور نمنٹ آت ن انٹریا نے بہ چا ہا کہ انہیں لیا وہ بالیا ہیں انہیں دہا وہ بالیا ہونی انہیں دہا وہ بالیا ہونی کی اجازت دی جائے کہ ابنی صرورت کے واسطے تو مجھ سے تفریبہ کہا کہ اس بیں جباح کی بھی اور و بیسے بابندی لاحق کرنے ہیں۔ گرگن نے کہا کہ اس بیں جباح کی بھی فرورت سے کہ ایک اس بیں جباح کی بھی طرورت سے کہ ایک دائش میں مجلئے ۔ تو بیں نے کہا کہ وبسرائے کہ بھی نو اس کی ضرورت سے کہ اور انہ ہی اور اس بی ضرورت سے کہ اور انگ زیب خال کی منسٹری جینے اور اس کے کہا کہ وبسرائے کہ بھی نو اس کی خرورت کے دائش میں تقریبہ کہا ۔ بیا کہ بی منظم کے جائے ہوں کے بیا کہ بین تقریبہ کرنے کہا گرائی سے مجھے معلوم کو جنا کہا دیا رہے کہا دریا رجنگ سے وزارت کے متعلق کہا ۔ گرائہوں نے انکار کیا ۔ انکار کیا ۔

میرسے زمانہ قیام میں جہال کس یا دہے۔ نین ہاراس کا موقعہ ملار جسب جھی محل میں کوئی صاحبزادی بیاصا جزادہ پیدا ہمتا۔ میں ایک عرضت اور جند نخالف میں بنن کرتا اور فظام ایک ڈاٹی گرامی نامے سے مجھے سرقراز کے لئے۔

اردلائی کا کھی دکر کیا کہ دینہ بین ماضر ہوا منجلہ اور ہاتوں کے بیں نے اس کا بھی دکر کیا کہ دینہ بینہ شرکا دیم بین اور باقعا کہ ہما راج کشن برشاد کی جاگیر کا قصة سطے ہو ایا نہیں مناسب ہوگا کہ اس بیر جلد کی صادر فر ایا جائے۔ جنا نجہ خواجہ برشاد کو وارث تناہم کرنے کے منعلق دفتر بینی نے ججھے اطلاع دی کہ رمضان یا شوال سے مہینہ میں فرمان جاری ہوجا کیکا۔ اطلاع دی کہ رمضان یا شوال سے مہینہ میں فرمان جاری ہوجا کیکا۔ امیل نزین شخصیت کے حامل تھے جبر آباد ایک اعلی نزین شخصیت کے حامل تھے جبر آباد میں ایک ہوجا کیر دار تھے۔ دوبار جہا ہیں ایک ہوجا کیر دار تھے۔ دوبار جہا

ان کی وراثت میں د شواری پر تقی که ان کے بڑے بیٹے سیم ملان تقے اور خواجہ برث د سب سے چھوٹے بیٹے ہند و تھے ۔لیکن یہ جاگبرا باک ہندو خاندان کی تھی۔لہذا خواجہ برشا دکو وارث حاکبرما ناگیا اور دوسرے بیٹیوں کے حسب رواج حاکم سے تنخواہیں مفرر ہوگئیں۔ان بیٹوں یالیا

بیطے اعلی حضرت کے داماد بھی تھے۔

یکی اگست سائی کورند بیرنط فون کرکے و دمیر سے بہاں اکے اول و مجھے روکی کہ میں اس ڈنر میں شریب ہوں جو دہشندا دی درشہدار کے لئے دینکے جس میں وہ اُنہیں قبصر مہند میڈل حکومت کی طرف سے فیگا بینکذر سماجی خدمات کے واسط دیا جا گا تھا۔

ان کی خواہش منفی کہ میں آرا مودا آئنگر نہیں اور علی باور جنگ کو درارت میں لوں زمین کے منعلق ٹو ہیں خود سرکار سے کم چیکا تفاکہ سید عبد العزید کے بہترے کہا گئے النہیں لیا عبائے لیکن دو سرمے حضرات کے متعلق میں نے کہا کہ غور کر ولگام

 کی ترکی بیگم) ابنے کسی عزیز کوئیس پونڈ ما ہوار حکومت ہند کے ذریعہ سے معرجی انی غیب جن کا نام برسٹس ھا می تھا۔ برغریب ابنا ببیٹ کالکرکسی ابنے مفول الحال غرب الدیار عزیز کومصر سے ان نیس پونڈ میں سے پانچ پونڈ وانس روانہ دیں ہیں ملہذا آئندہ جیدرا ہا دسے جیس پونڈ ما ہوار جا یا کریں۔ بہرے روز ماج پریں بیعیارت تھی ہے۔

در به دو شال اس ده نبیت کی نظویر بین که تی بیب و ایک نهر هیبی شربیت می در بنیت سے اور جربهاری گورنمنٹ کی در بنیت ہے۔ ایک وہ شہرادی سے کہ جواپنی روقی میں سے مکٹرا نور کمرا بینے کسی غریب عزیز کو بھیجتی ہے۔ اور ایک وہ حکومت ہے جو سراءً انہا مکٹرا کم کرد نبی ہے۔ گویا مردو دہشلہ کی لڑائی کا مدار انہیں یا بیٹے یو نظریم ہے۔

۵ ارشمبر میمی که در بزیلانی میں در نفاجس میں انہیں فیصر میڈد میری نفعد دیا گیا مشجھے افسوس ہے کہ روز نامجہ دو ہمینیہ نہیں لکھا جاسکا۔

اسی زمانه بین عجمے اس کی صرورت محوس بردی کہ کوئی قابل اعتماد
افسر خفیہ لولیس میں ایسا ہو کہ جرکسی یا رقی سے متعلق نہ ہوا ور صحیح حالان حکومت
کے سا منے بیٹ کرنے ہیں ایسا ہو کہ جرکسی یا رقی سے متعلق نہ ہوا ور صحیح حالان حکومت
کواس ملاز منٹ برلیا سیہ حضرت مولانا اسٹ روٹ علی صاحب رہنہ اللہ علیہ
کے چھوٹے بھائی شخے میر اسست یا آیہ مترزین اور صاحب کرداز تحص شخے
ہور آیاد آ کے کے بھے روز لید ہی بہا رہو گئے۔ گر فیفٹے روز بر برکا رہے۔
جبار را یاد آ کے کے بھے روز لید ہی بہا رہو گئے۔ گر فیفٹے روز بر برکا رہے۔
مجھم مدد ملی اور مرحوم کی بار نشکر کے ساتھ میں حوج دہے۔
کارٹو بر سی بار کو مرکا رہیں حاصر ہوا۔ گفتگو نہ بادہ متر برلن مکرم جا ہوا گفتگو
کارفوب سی میں میں مرکا رہی اس میں میں اور ایک مکان ہیں جردا باد

ہی ہیں بالفعل رکھا جائے۔ نور بیر بیڑنٹ نے ہماکہ مجھے جلہ حالات بہ غورکہ نے

کے بدر اس سے الفاق ہے۔ بھر اعلی حضرت نے بہ بھی ر نبہ بیڑنٹ سے کہا کہ

مزیر شرق ہے معاف فرما ئیں۔ بی بجنیبیت دوست کے آپ سے کہنا ہوں کہ
مزیر شرق ہے اور مغرب مغرب اور بہ دولوں بھی ایک نہ ہو کیس کے

اسے سرکا دیا ریا دورائے نفے ملافات خش ہونے کے بعد جب بیں سوالہ

ہونے کو بھا نوکا ظم ہا رہ گا نے بھے ملافات خش ہونے کے بعد جب بیں سوالہ

جو بیان کی ہے۔ اس بین جھ سے کہا کہ سرکا دنے ریئر بیرن کی گفتگو

جو بیان کی ہے۔ اس بین جھ سے کہا کہ سرکا اللہ ان کا لفظ دہرا آبا درکی

جو بیان کی ہے۔ اس بین جھ سے کہا کہ سرکال براہا کے جدد آبا درکی

اسی زما نہ میں عثما نبہ یہ نبورسٹی کے دلے کوں سے رہاں ہیں جھاگڑا ہوا اور رہاوے پولیس جو برنٹ مگومت کی تھی ایک فراتی ہوگئی ہولڑ کا حشاص پُرخطا وار تھا۔ اُسے الٹر کول نے گرفٹا رنہ ہونے دیا اور وہ مفرور ہوگیا۔ رنبر بڑنٹ کو اس برا صرارکہ فاطی لڑکو حا حرکہا جائے۔

مرائد مرسانا کے دون اج بین اس کا ذکرہے۔ بین نے فناہ منزل سے
میٹنک کی۔ علی با ورجنگ سے الم کون نے وعدہ کیا تفاکہ وہ مفرورالم کے حالم
کہ ویں گے۔ مگر یہ وعدہ مربعون وفائد ہواہی نے اس میٹنگ ہیں او، ۹۰ طار
د ناظر تعلیمات کو بھی بلایا تفااس وا سط کہ اس شورش میں بو بورشی کے کورڈیا علاوہ کھی الم کے مقر اس میٹنگ ہیں یہ طے ہواکہ مفرورالم کے کورڈیا کے کورڈیا کے میں ایس کی مدر پر بیٹن کے سے میزاد لو ائیں اور مفرور کورڈیا کرکے دیر اللہ کے دیر اللہ کے دیر اللہ کی مدر اللہ کے دیر اللہ کے دیر اللہ کے دیر اللہ کے دیر وہ ما ور نوا ب علی یا ورجنگ کورڈی کے دیر اللہ کے مدر وہ ما ور نوا ب علی یا ورجنگ کورڈی کے دیر اللہ کے دیر وہ ما ور نوا ب علی یا ورجنگ کورڈی کے دیر اللہ کے دیر اللہ کی عدر اللہ کے دیر وہ ما ور نوا ب علی یا ورجنگ کورڈی کے دیر اللہ کے سے اختیال میں اور دیک کورڈی کے اللہ میں اور دیر کیرڈی کے سے اختیال میں اور دیر کیرڈی کے دیر کورڈی کے دیر کیرڈی کیرڈی کے سے اختیال میں اور دیک کورڈی کے دیر کیرڈی کے سے اختیال میں اور دیک کورڈی کے دیر کیرڈی کی کورڈی کے دیر کیرڈی کے سے اختیال میں اور دیک کورڈی کی کورڈی کی کا کورڈی کی کی کورڈی کی کا کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کورڈی کی کا کورڈی کورڈی کورڈی کی کورڈی کے کے دیر کورڈی کورڈی کورڈی کورڈی کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کورڈی کورڈی کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کورڈی کی کورڈی کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کورڈی کورڈی کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کورڈی کورڈی کورڈی کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کورڈی کورڈی کورڈی کی کورڈی کورڈی کی کورڈی کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کی کورڈی کورڈی کورڈی کی کورڈی کورڈی کی کورڈی کورڈی کی کورڈی کورڈی کی کورڈی ک

منورہ کروں۔ بینا پند میں نے آئ سے ملک اس پر راضی کر لیا کہ اگر ہم خود ہرا د بدیں کے نووہ مقدمہ واپس لے لیں گے۔ ریز پڑائسی سے واپس آئر لونور رق کوئٹل کی بیٹنگ ہیں بہ طے ہوا کہ مقرور لڑے سے ابیل کی جائے کہ وہ خود حاصر ہوجائے ۔ ور نہ پو بین ہیں کی کہ اگر لڑکے والی ہوں ڈوائنیں اس بہ بی ۔ وی۔ سی نے بہ بچر پڑئی کی کہ اگر لڑکے واپس ہوں ڈوائنیں اس وفٹ تک رنہ لیا جائے جب نک وہ فرد اُفرد اُ معافی نہ ما مکیں اور ، ا، ۹۰ ک بی اسے لیڈر کر رہے تھے ۔ سوائے بہگر زین بارجنگ مرومہ کے کسی نے بھی بی اسے لیڈر کر اسکولوں سے متعلق اس شورش میں شریب ہیں انہیں رشی کیٹ کر دیا جائے ۔ بیں نے پوچھا کہ آن کی کہا توراد ہوگی۔ کہنے لگے آٹھ سو بیں نے اس شور نہ کو بھی مستر دکر دیا ۔

تفدادر بانوں سے بعد یونیوسٹی کے اطریے کا ذکر آیا۔ انہوں نے اس برخاللہ
دیدی کہ سکندر آباد کی عدالت ہیں اس لڑکے کونیک جلنی کی ضمانت لیکر
چھوڑ دیے اور سم ایک سال کے واسطے اسے یونیورٹی سے نکالہیں۔
بھروہ بہا دریار جنگ مرحوم کے متعلق یا نئیں کرتے رہے۔ ببر، آنکی صفائی
سے متعلق کہنا رہا۔ رہنہ بٹرنرط نے کہا کہ وہ بہا دریار جنگ سے ملنا جا بہتے
ہیں۔ ہیں نے کہا کہ ایک روز ہیں آئیب اور بہا دریار جنگ کوچا دید

بلالوں گا۔ هرد سرسائع د کویس بجرر نر پارنط سے مل ا در بہ طے کرلیا کہ دندور علی كے اس الرائے سے جو مازم نفا نبيك جلني كے جبك بھي نہ لئے جائيں اور اسے ئے۔ ریز بڈنٹ نے مجھ سے کاظم یا رحباک کی شکا ت کے خلاف بائیں کرتے ہیں۔ بین اُن کی صفافی میں کہنا رہا۔ اُن سے معلوم ہوا کہ ٹوا ب ﴿ والقدر حِبّاكَ فِي اُن سِيمُها، م جر شب کوبیگر شاه نواز کا ڈِنریخفا رید مہری قبمان فیس میں -پر برناط کو بھی مرعولیا کفا۔ ڈنر کے بعد کہنے ملے کہ کسی ابٹری کے سامنے ئے سے کام البے ہیں کہ جہمیں خواہیں مثل مرد ول کے مِیں کرسکتیں بھر کہنے لگے کہ بیگم<sup>ا</sup>ٹ ہ نوازائن سے بہ کرمہ رہی تھیں کہ ڈیلر بینک عام عورنبی مردوں سے بہٹر کرسکتی ہیں۔ آئپ کی کیار ائے ہے ہیں نے کہا کہ ماں بہ سبج سبے لیٹ مطبیکہ دوسری حکومت ابنی ڈباد میٹک م<sup>لار</sup> میں فقطمردوں ہی کور کھے اور اگردونوں طرف سے عور تیں ہی ہوئیں توزلون بيجاب كى تمام بيجيدكم بابين الاقوامي تعلقات بين اسطرع ببیرا ہونکی کہ مجھانا مشکل ہوجائے گااس پر ایت د بہرتک سننے رہے۔ بَيْكُم مْنَاه ثُوارُ نَهَا بِتُ ذِكِي اور ُدِي بِرُثِ فَا فُونَ مِبِي رِسرمِيال حُكَّمَةِ مِع مِرْثِهِ ٱ کی صاحبزا دی ہیں گول میشر کا فیفرنس کی عمیر خفیس انگریزی اور ارُد و می<sup>ن ان</sup>

اچھی آفر برکر ڈی کھیں ۔ باکستان بنے کے بعد ملنا نہیں ہوا مجھ بہرہات کرم فراتی کیس ۔ خدا انہیں بعیشہ خوش رکھے۔

۱۷ دسمیر ایم می کومی نے دیز بڑنٹ کوجا دیر بلایا اور بہا دریا رجنگ مرحم کو بھی مجھے بہیں معلوم کہ آئ ہیں کہا گفتاگو ہوئی۔ میں شامی کھیلڈ اور کہنے لگے کہ جنٹ ایرا جنگ بہت ممثول نے اور کہنے لگے کہ جنٹ ایرا کیلے مشامی حضرات سے بیرا کیا اس سے قبل کھی نہیں ہدا۔

بہادر بارجگ مسلما نان جیدر آباد کے حقیقنا کیٹر سفے اُردو کی قریم بہت برا نز ہوتی تھی بہت معا ملہ قہم اورد ورا ٹریش تھے اگرائن کی بھا۔ موت فی حیدر آباد کو اُن کی خدمات سے محروم نہ کیا ہو نا تو اتحاد السلین کووہ ایسی علما بالیسی اخینا نہ نہ کے دیتے لہ جس کا انجام پولسیل کیشن ہوا ہے الا رسمبر شاہم یہ کو مجھ سے دینہ یڈنٹ نے کہا۔ کیا بہ نہجے ہے کہ کی باوز کووزیر نبالے کے لئے سر قبیل نے بہی نہن نہ راد دے اور نواب طربہ رحب سے بیاس نہزار ما سکے جا رہے ہیں۔ ہیں نے کہا۔ مہر لے جیال میں بی جبیں۔

ائسی روز انفاق سے بیں نے نواب دوالفدرجنگ کو کھانے پر بلایا گا۔دوران گفتگو اُن سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ریز بٹریٹ سے کہاتھا کہ بین ہزاد علی ہاور جباک کی وزارت کے واسطا ور بچاس ہزاد نواج ہم ارجنگ کی وزارت کے داسط مطلوب ہیں ۔ انہوں نے بیجی پر ٹیزش سے کہاکہ سرکار ریز بٹرنٹ کو لیے شدنی کرنے ۔ فدار حم فرائے ان لوگوں کی عجب حالت ہے۔ سرکا رکو تشفیہ کرنا بھی دستوار۔ جوع ض کیا جائے وہا ن برظام ہوجا تا ہے اور فوراً مشتم رہوجا تا ہے۔

۷۷ردمبرسائیکو دہا را جیکور تھلہ آئے۔ یں الایں ہیں۔ لیکیا۔ ناه مزل میں میرے ہی یاس تقیم ہوئے شب کرمیرے ساتھ ڈ زمین شرکیا ہوئے۔ ۱۷ روس کے بعد ہیں نے ہا گاگ کو گئی ہیں بیخ دیاجس سے بعد فوٹو بیا گیا۔ بیخ کے بعد ہیں نے بید عوش کیا کہ گرائی کی وجہ سے سرکار نے تا ہزاد کا کی سول قد میں ڈوائی ہزار روبیہ ما ہواراضا فہ پرلنی اعظم جاہ اور معظم جاہ کی ہر الن جاہ کے لئے بی منظور فر ما لیا تو اس مو فرج برگرائی کا کچھا کہ الن جاہ کی ہر مرکا رہے فرما نے کا من اور ہنا کہ بالت جاہ کی ہوار کی سو بہلے کھائی ہیں مگر سرکا رسے فرما نے کا من اور ہنا کہ بالت جاہ کی ہوار کی سول اس کے در فرم مقرر سے سول اس کے در فرم مقرر سے ہد طے ہو گیا ہے کہ رقم مقرر سے مرحوم بمرحور میں جو بوا ہو گیا ہے کہ رقم مقرر سے ماہو ارسانہ بی سائے ہم فال کے انتقال کے احد ماہو ارسانہ بی سائے ہیں حکومت ہند سے طے ہوا ہوگا مجھے اہد سے موا سوال کو اسوال کے احد میں کا شرفا یہ تو فرا فر کی اور صلہ رحمی کا سوال تھا۔

ہمارا جرکبور فیفار بڑی زہر دست شخصیت سے مامل تھے وہ اُرد وا ور اٹکر بزی دونوں میں ہمت اچھی تظریر کرنے تھے اور فرنچ نوبالکل اہمانیاں کی طرح بولئے تھے۔ میں ایک ہار کبور نھار اُٹن کے پاس تھیم تھا۔ اپنے محل کی جھے خود سہر کر ارہے تھے۔ اُن کی ایک ببوی اُٹلایسی تھیں جن کی صوبہ کھیے دکھائی نشو بر ہم اراج کے جانھ کا لکھا ہوا یہ شعر نظا۔

لُّهُ فَا قَهِا كُرُو بِيرام - مهرتبال ورزيده الم بيارخوبال ديدام ليكن توجيز في يكرى

میرے اوپر بہت کہ م فرما کے گئے۔ اُن کے صاحبزا دے ہاراجکوار ہی جہت مشکر کوجب میں یو بی میں ہوم تمبر تفاصکومت کی کا بدید نی تیت وزیر لینے میں مرد دی تفی ہماراج وسیع النظر تھے۔ کبور تفلہ میں اُن کی بنائی ہوئی سنگ مرمر کی مسجد کردوارہ اور استراج تک اس کے الم بیں کہ وہ فرقہ وارا تہ تنگ نظری سے متنا ٹر نہ تھے۔ جہا راجہ شام کو مرغالی کے شکارکے واسطے گئے ایک تھیل بھی ہوہرت کم جوٹری نفی مگری ایک بیل سے زیادہ ہوگی رکٹار کے پر پیڑا نفا اس میں MALLARD MALLARD بالا BLUE HEADED MALLARD رنیل سے رنیل سریم فابیاں رنی تھیں بیل و جہاراج دو تیوں میں موار تھرما ہے ہیں۔ مفاہیاں الحقی نفیل و رفائر موقے تھے۔ ہرت آمان و رئیر لطف شکار تھا۔

سی کوهی ہیں ڈیم ہواجی ہیں جہارا نے کا بورا فاندان شام ہوا۔ بین اور تہا راج جب داخل ہوئے ٹوسی آیک حلفہ میں کوٹے ہوگئے فروا فرد الہماراج نے مل باحیب بین جہاراج کنوار کرم جبت کے پاس ہونی او ان کی بیجی میرے یا وُں چھو نے کو بھیکیں میں نے ان کے سرم ہائنور کی جہاج کالعجب رفع کرنے کے لئے بین نے نہا با کہ کما رانی میرے ہی خاندان کی بین اور اسٹ نہ کے اعتبار سے بین ان کا نا ناہوں۔

صاجزاد ہے بسالت جاہ حضور نظام کے سوشیط بھائی ہیں۔ جبدرا یاد مرحوم کی جمان نوانری - اخلاق اور تبیش کے بہٹرین نمونہ ہیں۔ پولیس کیکش کے بعد جبار رائا با دسے نزک سکونٹ کر کے نیکلور ریفے مکے ہیں۔

۲۷ روسمبرسائی کو نشام کی گاڑی سے بلکره ۲ روسمبرکوچه نماری آیاا ور ۲۷ روسمبرکوچه نماری آیاا ور ۲۷ روسمبرکوچه نماری آیاا ور ۲۷ روسمبرکو نور نظارین سعبدرسائی کی باری سدانشد سلمها سے بخیرخوبی شنا دی موتی به بارا کی میری بعوبی کی باتی کی باتی بهتاب نامی باری تعالی ای سیاری تعالی تعالی ای سیاری تعالی تعا

پین علیدوی سال اور تا رکین اینے دونه المجدسے نکور با بول ور نہیرر آبادین توجنزی کا وہ حیا ہے اور جہیں کے دہ نام سرکاری احرکام اور کاغذات میں نکھے جائے تھے کہ جو تھی ایران میں اسلام کاستارہ جیکتے سے پہلے رائج تھے۔ جہیبوں کے نام بہن - دیے۔اسفندہارو غیرہ تھے ہیں نے جا با تھا کہ علیہ وی سن اور دومن جہینوں کورائج کروں مگر نظام نے بہند

نهبي فرما بالبكن أنى اصلاح بولئى كدان مهنبول كى ماري بين اورا لكريزى چېنوں کی تا رخیب ایک کردی کیس بعنی بیلی جنوری کوایرانی چینے کی فی بیلی

بدلکه چکا بدل که دمارا جرکش برشاد کا جالشین آن کے سب سے چوٹے بیٹے فواجر پی دکونظام نے بنایا کبونکد بہ جاگر ایک مندوخاندان کی تنی اور جہار اجد کے سب سے بڑے بیٹے ملان تنفی خواجر پرشا دمرر بإس آئے بیٹ شکر گذار تھے میں نے کہا جا کیے اور والیں آکارینی جائیم كا انظام كيحيَّ بمبئي كے اخبار میں کچھ ہی روز بعد بہ جرنا لع ہو كى كہ خواجہ پرت و تاج برول بین تقیم تھے مشب نیں شایدا بینے کرنے کے در بجی سے كرك اورانتقال بهوكيا مجدرا بادسے فورا آدى بمبئى كئے مكر وہال كى ليب کوچھ بند نہ چلاکہ وہ کیے گرے ۔ شبہ بہ کہا گیاکہ ظا پراٹ رکی حالت میل البرا مهر خوری مم 19 میر کود بلی میں مرفر انسس وائل سے ملا خواج برشاد کے بدرجا كبركاكبا مداس بركفتاكر بدئي- اس بن دسواري به هي كرجهار الحكش يرشا د كاكوني مند و الم كانه تفا - تحفي يا ديه كه آخر كاربه جا كيرها راجاكي بیٹی سے بیٹے کو دی گئی۔ میں وہی پرانی کہانی دہرا نارط جو نظام کی ٹری ڈا هی کدانگرېزا فسران کويما با جائے اور حيدر آباد کی خدمات سيسلسليني ٱنبهب كباصله دياجائ - مجه سروانس كى كفنكوس به اندازه بوالدكي المبرياتين بميث مكرنينج خبركم- اس كاشكوه كيا- ببذنود نباكا دستور سيهيشه مسيريها ورسمينه رسمكا-

الرجدوى كالمنكركر ريزيدنك سعواجرير شادك انتقال اوراق جِ النَّين كِي منعلنْ ما ت چِيت بهوئى - أَنَ كا به خِياً ل عَفَا لَكِسى مِنْدوكورِ فِناهِا تحجه بھی اس سے اتفاق ثفا کی دنکہ ہے میند و خاندان کی حا گیر تھی مگر ہوکون -هما راجه کی برجی کا بدیما تفااس برنظرار بی تفی - ارفروری ساسی کورنر بایش نفی سے محصل کہا کہ بہادر بارجنگ ای سے
اللہ اورد فتر بینی کی بہت شکابیت کی ۔ کاظم بارجنگ کی شکابیت جیدرا کادیں
عام تھی مگرنظام کو اثنا بھروسہ اُن پر کھا کہ آئیں علیمدہ کرنے کو تیا ر نہ تھے۔
مجھے کئی بار ایسا اتفاق ہوا کہ نظام کسی نجوبز کے خلا من کھا درحکومت اُسے
صروری خیال کر تی تھی میں نے کاظم بارجنگ کو بلاکہ کہا نور وجار ر وزیبر کرار
کافرمان کہ گیا۔

ربز بربر برنسل بجاطور براس طرت توجه دلائے تھے کہ بیدیک کے نائندوں کو بھی گورنسٹ ہیں جگا کہ دی جائے ہوئے کے نائندوں کو بھی گورنسٹ ہیں جگد دی جائے مگر سرکا راسے دل سے ناپی برمعلوم ہونا ہی تھے۔ والیان ملک عام طور براسے ناپیندکرنے تھے لیکن آج بیمعلوم ہونا ہی کہ اگر تمام والیان ملک نے فیرر شین بیں نشر کت کہ لی ہوتی اور رائے عامم کے نائندول کو مشر بیک حکومت کہ لیا ہوتا اور مکن ہے کہ ان کی رعابیاس انسان کی دعابیاس انسان کی دعابیاس

ر بربر برنط آرا مودا آمینگر کوچا ہے ہیں کہ بیں گورنمنٹ میں اوں مجھانفانی ہے ہیں اور معتدل پالیسی کے فاقی میں اور معتدل پالیسی کے فاقی سرکار کو راضی کرنا ہوگا۔ بیس نے دیز بربرنٹ سے کہا کہ مسلمانوں میں بہا دربار جنگ اس فا بل بیں کہ اُن کو گورنمنٹ میں جگہ دی جائے جانہوں نے کہا کہ اُن میں جگہ دی جائے جانہوں نے کہا کہ اُن میں جگہ دی جائے جانہوں نے کہا کہ اُن میں جگہ دی جائے۔ بیں جلدی ندی جائے وہ دہلی سے مشورہ کریں گے۔

ارفروری شهر نظیم کونندا کے ہاں (جونظام ربلوے کے جزل نہیج نظیے دُنری ایک کے جزل نہیج نظیم دُنری اسلام کا ایک کا میں اور ذرا کع سے بھی شن رہا تھا مگر آج گرگس نے جھ سے کہ خل می سے بہا کہ وہ اُن کے واسط و زارت کے تقرر کی کے سندن کر بیار جنگ سے کہ گئی اس بربہت برہم تھا کہ برشش گورنمنط کے ملازم کوشش کر بی سے کر گئی ایسی مراحلت اور الیسے و عدے کرنے کا کوئی جن ایس سے۔

سرفروری سرم ارس ما مربوا بباک کے نمائند موست یں لینے کے منعلی گفتگورہی - نظام فرما نے لگے کہ اس سے پہلے رہ رہانط كے زمانہ من برطے موجيكا ہے كم اليي تبديلي جنگ كے بعد كى حائے بيرفرالا كربيا درخال كورېز بلينظ في كيول بلايا مجه سے توكها تفاكه بي انهيل شرويو نہیں دے سکنا۔ بین لے کہا کہ بہا درخال کی خواہش بربلایا ہوگا۔ اسی روردوبركوبها درخال (بهاوربارجنگ) جحمه سے ملف آئے رہد بارط سے جربات بيبت بوئى على أس كا ذكركر في محمد مع الكريم الم في مقصود على خال رسركاري طبيب كوان كے باس كفيجا تھا وہ بديام لا ئے مفرکدریز پڑنے ہا دریارجنگ سے ملے کو تبیار شریفے ہا دریار جنگ في وخطانظرو بور بأنى سه آبا كفاره مقصدد على خال كوركها با ادراس برافوس كرن يهد بسك دسركارالسي غلطبياني سعكام ليهين «مَكُن ہے كہ اُن كى بركما نی تنجیح نہ ہوئ<sup>ہ</sup> رہر طبرنط <u>نے حو</u> د بلا<u>نے سے</u> انكار كبابهو الكرار المربياد ربار جناك كي خوان برملافات كي - بانول بي اكت اس کی تصدیق بوگئی که غلام محد فے ان سے ندصرت به کماکه وه وزارت فولكرين بلكه ببريمى كماكه فلان فلان صيغ أنهبن وي ما يس محجم بهت افسوس مہوا۔ یہ جبیدیت صدر عظم میراحی تھاکہ بین اپنی کا ببید بین جے منا اسمبروں اور نے منا مجھے اس سے یہ توقع نہ بھی کہ اینجہ مربرے علم و اطلاع کے وہ بہاں سے کسی ابٹررسے سازماز کر <del>کی</del> برحال بوایک برانی کہانی ہے۔ آج اور خاصکر اس آخری ملافات کے بعدجواً ن كى على أن سے زما ندميں پاكتنان ميں بهدئي-مبرادل على كم کے ایک بھائی کی مجبت کی با رسے بیر سے اور اس کی جدا فی کاصدرہ ، ه زوری ۱۹۷۷ میکوکس کے سب سے بہلے تو انہوں لے جھے به كهاكه غلام محدى اس مين كبامصلحت بهاكه وه بما ورخال كوبرما أيا

ہیں ۔ ہیں فاموشس ہو گیا ۔ پھرا ہول نے دمکن سے رہزیدنط سے اثارہ ير) مجمد سے بوجھا كرستم بين ميرك أين سال ختم بو في بين اس كے لعد ين جيدرا بادر بول كا يا إنين - مين في كما مين فوداس كافو إلى منازين مول لیکن اگر حکومت مهند جایدگی نوجها نهار بنی اور اگرده کسی دوسرے کا پھیجنا مناسب خیال کریں تو بھے اصرار آہیں بجیدر آباد کے حضرات اور ربير برنشه و ون به چائ عفى كدر عقبل اور سرويدي باير جنگ مرحد مین کورشیا تُرکد دیا جائے جنا بچدر بزر پیرنط و رہبا دریار جنگ ف مجمد سے بھی کہا ور ریز پڑنٹ نے نظام سے بھی کہا بہ خواہش اس وجرسے شامقی کدد و نول حضرات کے کرد اربیٹ برتفا فقط ببراندسالی كه جدسي بينيال دستون بين تفاإ ورسي خوداس بخويركا دل سيطرفدار تفاسركاراس بجديزا الله لئے كوران تحكد معقبل مرومسب سے پرانے وزیر تھے اسی لئے مہری غیر موجود کی میں وہ مجیثیت الن بریٹین كام كرف عظ - اكروه ربيائر بول وسينبر مبرا تكريز بونا عفا درميري عدم جورك بن وه براسيدن بونا - بس في بدرائ دى كدسركارسوفيل ديك مروم كرمتنفل والسُ برلية بنط كردين اوروه فقط بإئيكا بكون كالجابيج برن گرزشط کاکوئی صبیعة آن کے باس شہوجب بیں جا ہوں انہیں وزراء کی كونسل بين بلالول اورجبرى غيرموجود كى بين صدارت كرين سركار في الص يندكبها ـ

۲۷ رفروری سلاکی کوا وّل نوریزیڈنٹ سے خطابات برگفتگو ہوئی و ج گرگن کو ۱۰ تا ۱۰ ما وراینڈریس (ائسپکٹرجزل پلیس) کو ۱۰ تا ، 8 می و بناجا ہ تقیمیں نے اشفاق اور سی۔ بی نا را پور والا کے نام خان بہا دری کے لئے دلئے نظام کے اختیارات سے فیود ہٹا نے کاسوال زبریجٹ رہا پرگرففر لودین کا بہ خیال نھا کہ حکومت ہزنداس بیر راضی ہوجائے گی کہ سوائے انگریز عمبر سے تقرکے - ہندوستا فی وزراء کے نفردیس برسس گرینٹ جل نہ دے۔ اور وزراء کا نقردیس ہوا وربیتی کے سکرٹیری کا نفویس انتخاب صدر عظم ہی کے مانخو ہیں ہو۔ کا کھی انتخاب صدر عظم ہی کے مانخو ہیں ہو۔

يرنخوين اصو لا غلط ندنهي - مهركورنمنط مين ممبران كا بدنيم جبعث منسطريا يرائم منظم فركر ألب المحور تركواس بين كوئي وخل بنيب برد ااسي طرح بارشاه ما ہر سازش کے وزراء کے تقرر میں مداخلت نہیں ہو تی لیکن میری دنشواری بہ للى كداليسى شكل مين فدرتاً نظام كوبريفين بهدها ناكد مين في بجائداً أن مح اخبتارات برسفيود سالف كاسكى كوشش كى يجلدا خيبارات بير ما نفر بین آجائیں اور جو کچھ اس سلسلے میں کہنار ہاوہ دہر کا خفا اسے میرے ضميرك كواره مذكيا اورمين في بركه كرانالاكداس وقت أوبربنا يك كرجنكى فرمات محصله بي نظام كوكيا خطاب دباجائي-اس موقعه بران فبود كوبهالينابى مناسب بهدكا فجه سركش لككداب بنائين كدا ننه خطاب دباجائے۔ ہیں نے کہاکہ نظام مرجعتی کا خطاب جا ہے ہیں رنديدنط في كهاكديه فالحكن بعداس مين با دشناه سعبرا بري بركي بي ا کے کہاکہ مندوستان کے تو وہ شہناہ ہیں اور شہناہ کے ماتحت باداثا ہونے ضروری ہیں۔ مگراک کا خیال تفاکہ اس بین کا میابی کی اُمیرانی ب بیں نے کہا کہ اُنہیں شاہ دکن یا حیدر آیا دکیا مائے انہوں نے کہا کہ ممکن ہے مگر نبرجیٹی نہیں ہوگاکو کی اورشلاً HIS SYRIAN HIGH NESS وغيره بوكا كريواب كرجناك كي شخر بوفي بديمارك CHAIN OF VICTORIA CROSS بیکی برا عزاز سے کہ اکثر خود ختار بادے میدل کود باحا تا ہے مگر حضد وظا کواس کی مسرت بنہیں ہوئی اور مجھے بھی اس سے خاص خوشی نہیں ہوئی۔ رماريج كالمين سركادة كن يبك جوكا للران جبيت تفي مهر عالمان

نے۔ ہیں نے سرکار سے عوض کہا کہ انہیں چار پر بلالیں۔ بہت لیں ہینیں کے بعد مان لیالیکن سرکار اشنے مٹ کوک المزاج سے کھ کدفر مالے گئے کہ جھے سے بجوں ملف آر ما ہے۔ ہیں کیا کہنا کہ برگش حکومت کا کما نڈران جیف جیدرا با د آئے تو آسے نظام سے ضرور مذاج استے اور سرکار بھی کھانے باجائے ہے۔ مرعوکہ ذیاجا ہے ۔

بريت بدوانجنك كاذكركيا -أن كافقة به تفاكدر شدوان ونك كار كدا ما د تفي سلطان الملك البريائيكاه كا أنتفال بوكباء شيدنواز جنگ آن کے یونے غفے یعلیم زیبیت کے لحاظ سے اپنے فائدان میں جمنا زر تفريس كارجان فن كالمبريا بُركاه الهين بنايا جائي سلطان الملك حجم كيرس يبين اوالعني خال زنده فقه وه كين تفكد اسلاي فا ذن كرمطابن بين كم بدو تف بوت و الموام مع جاكبرول كى ورانت بب اللاى فانون كى بابندى مذيقى ملكه رواج به كفاكه نطام أسى خائدان ميس سے جے جاہي البريائيكاه السليم كربين نصوربه نفاكه نطام فيدوباره عطيه ديابابوالفخ فال كاوكبل اسلامي قانون بريستدلال كرر بانفا - بس في كما فانون لرجة الرنافذكباجائ نوبورانافذكباجائ يبني اببريائيكاه مرحم تحيضف بيط وبیٹیاں اور بیو ماں ہیں سب که وراثت فاون سے ربعیت کے مطابن ملے گی۔ تنہا ابوالفتح خاں کو کیسے ملے گی ۔ جنا مجدر پشید نوا زہنگ کے سیان لْمُفَارِضَ كَي كُن حِس سِي سِرِكَا أَرْطَعُنَ بِهِو كُنَّهُ بِهِم سِرِكَا رِنْ فَرْمَا بِأَكْدِهِ الْمُ محموقعه بربها در حاك كى جاكيروالبس كردى جائة ربز برنات سيكهنا كرميرى بني رائے ہے۔ میں نے كہاكہ سركاركى بوزليش يالكل مان ہے سرکارتے جو کھی کیا اپنے صدر اعظم کے مشورہ کے بدر کیا۔ سركالة مطيئن بيوكي

١١رمارج ١١٨ مي كويس ربز برنط سے ملا- ريشد نوازجنگ كا

بہ ۱ وارح ملائے کے اخبار نظام گئیٹ میں نظام کا ایک فوال شائع ہواجس ہیں بہری خروات صدارت کو پہند بدہ اور قابل قار الفاظ سے نغیر کر کے بہ کہا گیا گا کہ بہران قرر نئین سال کے واسطے نہیں بیکہ یا نخی سال کے واسطے نہوا تھا جس بیں ڈیا کی سال باقی ہیں اور حوام کو منذ بدلیا تھا کہ جب نک نذری باغ (دفتر بیشی) یا با ب مکومت سے کو منذ بدلیا تھا کہ جب نک نذری باغ (دفتر بیشی) یا با ب مکومت سے کوئی خرصہ تف نہ ہو تھیں نہ کریں۔ یہ فوال بیکا یک آیا۔ ہرحال ہیں کے عوض دا شدت کے ذریعہ انہا ارک کے کہا اور سرکار کے مکم سے ہری کی عوض دا شدت معدمر کار سے فارسی نوٹ کے ۔ ۲۷ ماریج میں کا کہا ہے جب کا فارسی نوٹ کے ۔ ۲۷ ماریج میں کا کہا ہے۔ وریعہ انہا کی جو حسب ذیل ہے۔

به بېښگاه بندگان اخلى حضرت پېرومر شده پان پنا فطل سِحا فى سلطان دكن مد ظلدالعالى خلدا نشر مكد -بعد آستانى بوسى مۇد باندع ض سېھ سشا ما

فدوی جانتاری نظرسے آج کا نظام گرش گذرا ساس بین بی فلطافواه کی صحت فرمائی نظر سے اور جانتا رکی ناچیز خدمات کے بین وه اس بیندریده اور قابل قدر کے جالفاظ استعال فرمائے گئے ہیں وه اس جانتار کے لئے ہمینتہ فر و مبا ہات کا باعث رہیں گے۔ خدا اس جانتا رکو میں اس کی توفیق عطافر مائے کہ وہ اپنے مالک مجاندی کا اعتماد آئندہ اس بستاریا وہ وہ کل کرست انجام دسے سے جس سے اہل ملک کو طمانیوت ماسل بوا ور مبال نشار کا بھی خمیم طمن ہو سے سے اس کی خطافہ وہ اپنی علطافوا بیر صحافت کی کا میابی کا اراز ہواکہ کی کہاں نا حقیق بین وہ اس مقال کو شریع جائی اس کا فرائد ہوا کہ ان میں وہ اس می خور می نا اور اس کا منت ارتفاج س کو حضرت کی کہاں نا حقیقت میں دور رس نظر فرائد اور کا دائی ہیں اور اس کی ندوید بی نہیں فرمائی کی دور رس نظر فرائد اور کا دور اس کی نشوی بیر کہا ہوں کی خدمت کی دنیا ہر بہی نہیں میں بلکہ د نبیا ہر اس کی شخصیت کوا ورائی گرکر دینی ہے سے کہ میں وہ کہاں نشار اور کہا عرض کر سے کہ سے کہ فروی حال نشار اور کہا عرض کر سے کہ

"نازنره ام- بنده امم الهی آفنا سیمرو دولت واقبال نا بال و درخشاں باد معروصه هرربیم الاول شربین عرضی فدوی حال شار

التمارسيب

سرگارگا دی ما این گریردا که از قلم یک صاحب کردارو دی عزت آمره-و هم در زمانهٔ گذشته در برکش اند ما برخدمات جلبله فائز بود به ذخار سخسان مبنمه -

ہ ہم را رج مراہم عربی ہے ہے۔ اور بیران آف ہرا دے ن ہ منزل تف دلفِ لاکر مہری عزن افزائی فرمائی - ابن سعید خال کی لای کی مبارکبا دیے سلسلہ میں نشر لھٹ وری ہوئی - ہوش بارجنگ - تربن ہار جنگ اور شہر بریار جنگ بھی حاضر نظے ہیں نے اور ابن سعید خال نے ندریں ہیٹ کیں - جائے ٹوشی - گلپوشی اور بابن وعطر حبدر آباد کے رواج کے
مالان سٹ کئے گئے ۔

۲۰ ایبریل ۱۳۰۷ می اینی کوئی رائے سے ملا۔ دیلی بین برعام خیال کھا کہ لارڈ ویول کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے وہ بانگل ا جیم بیروں کے بانشریس ہیں۔ آج کی ملا فاٹ ہیں چھے بقیبن ہو گیا کہ ہم ہوائے اس کے کہ پرنس مکرم جاہ کے متعلق نوا نہوں سے کہا کہ ایجھا ہو کہ وہ کہ پر درڈ نگ میں رہیں با فی تمام باقوں پر شال اسم ٹیکس اور الفلیش رائر کی کا اثر ملا زمان سرکار ہے۔ ریاستول کا متقبل اور معا برول کے حق شقبل کا اثر ملا زمان سرکار ہے۔ ریاستول کا متقبل اور معا برول کے حق شقبل میں حفاظت ۔ الیمی چیزوں بیروہ فوٹ ملکھ رہے مگر زبان سے کھند رہے مگر زبان سے کھند رہر دست چزل سے وہ بیروں بیروہ اور ما ور معا ور اسم بیر ایک بیری وہ ایک رسم میں ہوا۔ میر سے خالی اور ما ایک بیری بید رہر دست جزل سے وہ بیری اور ما خالی ۔ کیا می زق اُن نہیں بید مشرح اور اور اس کہ اور دوسرے بہا سی لیڈروں سے مشرح اور دوسرے بہا سی لیڈروں سے کہ وہ مہا تھا کا ندھی جی مسلم خاص اور دوسرے بہا سی لیڈروں سے کہ وہ کہ ان کی سمجھ بیں کہ وہ مہا تھا کا ندھی جی مسلم خاص اور دوسرے بہا سی لیڈروں سے بہتے کہ وہ ایک بیا ہی مسلم خاص اور دوسرے بہا سی لیڈروں سے بہتے کہ کے کہ وہ ایک بیا ہی مسلم خاص اور دوسرے بہا سی لیڈروں سے بہتے کے کہ وہ ایک بیا ہی مشرح اور دوسرے بہا سی لیڈروں سے بہتے کے کہ وہ ایک بیا ہی مسلم کی اور دوسرے بہا سی لیڈروں سے بہتے کے کہ وہ ایک بیا ہی مسلم کیا ہے دوہ ایک بیا ہی مسلم کی ایک کی جو بیں ایک کی بیکھ بیں ایک کیا کہ کا موقع کی دوہ ایک بیا ہی کی کی دوہ ایک بیا ہی کی دوہ ایک کی دو

میں زمانہ ہیں کاظم ہارجنگ مبرے ہاس آئے اور کہا کہ سرکار سے ایک خطر بنہ بڑنے کو لکھا ہے کہ عبداللہ خال سمنڈی جن کا گذشتہ لرمانہ ہیں جبدار آباد سے اخواج کیا گیا تھا۔ آبنیں اور ظفر علی خال کو بجر آباد سے اخواج کے بیا گیا تھا۔ آبنیں اور ظفر علی خال کو بجر سے اس کی اجازت ہو۔ آئ کا بہ خیال تفاکہ اسے روکا جائے میر سے بالس ربنہ بڑلئی سے سرکا رکے خطری تفل اور چور بنریڈنٹ نے جواب ویا وہ بہلے ہی آج کا تھا۔ میں خاموش ہوگیا۔ عبداللہ خطاکھا تھا۔ جس کی نقل سرکار کو بھی بھی تھی۔ ہیں نے ہی کا ایک مخترج اب ویدیا۔

کا ایک مخترج اب ویدیا۔

نفار فی بہبالہ بہت بیندا با موٹر آسانی سے ہر مبکہ جاسکتی ہی ریزید سے سے دبل گفتگور ہی ۔ اس زمان ہیں رہاد سے ان کام تفاکہ کو در سے ان کام تفاکہ کو رندٹ نے سیاون چلا نابند کر دیا تفار ہیں لئے کہا کہ بن ان معظم جاہ دبیالت جاہ ۔ اور جھے اس حکم سے منتی کیا جائے۔ برلین کو رندٹ کے منظور کر لیا ۔ کھر عبداللہ فال سمنڈی کا ذکرایا انہو میں سے جھے ایش کو رندٹ کی فائل دکھا یا جس سے جھے ایشین ہو گیا کہ سرکار لے ان کے متعلق ریز پڑنے کے خط کھنے ہیں ملطی کی ۔

کیوالیی کا دکر آیا - یس استعجلت جا شانخا - بیم انگرزاد کی والیی کا دکر آیا - یس استعجلت جا شانخا - بیم انگرزافسران کے بیا نے بندوستا بیول کو نفر کر نے بر بیس نے اصرار کیا اور اس بیرت طم میں ہے کہ طوبل گفتگور ہی ریئر بٹرنٹ نے کہا نوا سے صاحب بیر نے علم میں ہے کہ ایک مرتبہ نواب ولی الدولہ اور سراکبر آنکھول میں آلو کھر نے کے لود اس پر زور دیا کہ بہال کام بغیر انگریز افسرول کے بہیں جلے گا - بہرفوع اس پر زور دیا کہ بہال کام بغیر انگریز افسرول کے بہیں جلے گا - بہرفوع اس پر نور کے بہیں جلے گا - بہرفوع کے ایس پر زور دیا کہ بہال کام بغیر انگریز افسرول کے بہیں جلے گا - بہرفوع کے ایس پر نور کے بیال کام بغیر انگریز افسرول کے بہیں جلے گا - بہرفوع کے ایس پر نور کیا ہیں گئے۔ کام کو کیا گئے۔

و کے بدر مجھے اطلاع ملی کہ بہا در بار دبائے۔ ہاشم علی خال کے بہاں کھانے سے کھانے کے بعد حقد آباجوں ہی اُس کاکٹ لیا۔

دل کی حرکت بند ہوگئی۔ عجے ان کے انتقال کا فوس ہوا ہے ایجے معاملہ فہم نفے۔ جبدرا بادبین عموماً و روبال کے ملافوں برخصوصاً ان کا بہت انری تفار بین ضح کو اگن کے مکان بر نعز بہت کے واسطے کیا۔ اسی وقت سرکار بھی کشراب ہوا۔ بہت بڑا جمع نھا۔ بسرکار بھی کشراب ہوا ایہت بڑا جمع نھا۔ بھراعلی صفرت کے بہاس حاصر بوا۔ شجھ ڈبن با رجباک سے سرکار کے خیالات معلوم بو چکے کئے۔ سرکالہ نے وابا کہ بنا کی موت کے خیالات معلوم بو چکے کئے۔ سرکالہ نے کہا کہ ان کی موت کے نتال سے سرکار کا اس کے خیالات معلوم بو جگے کئے۔ سرکالہ خوا با کہ بنا کی مین ہزاد فوا یا کہ بنا کے میں ہونا کہ بنا ایک بندا فا دم اعلی کی البیال بھی الم اللہ بندا فا دم اعلی ہیں ہزاد فوا یا کہ بندان کے انتقال سے سرکا ہوا کہ انتقال سے سرکا ہوا کہ انتقال کے منت بیں رہنے بڑا فوس سے ملاقور برڈیڈ فرط نے بھی بہا دربایہ ربایہ بنا کہ کے انتقال کے منتقان و بھی جہالات فل ہر کے کہ جو نظام کے تھے ہوں نے کہا ڈ ائی طور سے جھے افوس سے لیکن بہاں کے انتظام کے تھے انتقال کے منتقان و بھی جہالات فل ہے لیکن بہاں کے انتظام کے تھے افوس سے لیکن بہاں کے انتظام کے تھے کہا ڈ ائی طور سے جھے افوس سے لیکن بہاں کے انتظام کے تھے کے کہا ڈ ائی طور سے جھے افوس سے لیکن بہاں کے انتقال کے منتقان و بھی جہالات فل کے انتقال کے منتقان و بھی جہالات فل کے انتقال کے منتقان و بھی جہالات فل کے انتقان کے انتقال کے منتوں کے انتقان کے انتق

ایک بی خوادی کی سے اسے کی مقصودی خال جو سرکار کے طبیب خاص کے ایک بی خود کی وجہ بر ایک بی خود کی خود کی خود کی موت کی وجہ بر ایک بی خواج کی اسٹنباہ کیا بی خواج سے کا کا سئنباہ کیا بی اور با برخواج س کی تھی کہ مرحم کی جا گیرا جیا ت اُن کے نام کرد بی اے کے ۔ گویہ برا بیوریٹ خوات اگر چونکہ زیر خورا نی کا ت بہ کیا تھا ہیں سنے برائی کو وہ اس نظر سے بھی میں ۔ اُسی روز علی با ورجنگ میر لے بہاں لیخ برا کے اور کہا کہ جس کے ماری میں اور انہوں نے ناظم بولیس سے اس کا ذکر کہا تھا ہیں انے جب نظر بولیس سے دریا فت کہا تو اس نے کہا کہ علی باور جنگ سے دریا فت کہا تو اس نے کہا کہ علی باور جنگ سے دریا فت کہا تو اس نے کہا کہ علی باور جنگ نے دکر کہا تھا ہیں نے جب ناظم بولیس سے دریا فت کہا تو اس نے کہا کہ علی باور جنگ نے دکر کہا تھا اس کا دکر کہا تھا ہیں ان کے کہا کہ علی باور جنگ نے دکر کہا تھا

ہما دریا رحبگ کے ذریعہ سے کوئی گہری سائوٹس ہونے والی بھی اج خرا کا منشاء یہ کھا کہ غلام محراور مہا دریا رجبگ ملکر کوئی سا ٹوٹش مہر بے خلاف کرنے والے نکھے۔ والنّداعلم-

نوا ب علی نواز جنگ کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ حیدر آباد کی کہائی
امکمل رہے اگران کا ذکر مر ہو۔ یہ ایک وظیفہ یا ب انجنیر کھے مزاج
ہرت بیر کھا۔ لیکن اپنے فن کے اعتبار سے انہیں بڑے یہ بایک انجنہ جالی ہو۔
کیا جا نا تھا ان کی فا بلیت کا لیقین شجع اس سے ہوا کہ میر ہے ایک وست
سرولیم اسٹیمی جو یو۔ پی سے چیف انجنیری سے رشیا کر برک کے تھے اور
اس ذما مر بین حقومت ہن لے انہیں من بری جیئیت سے بھر بلایا تھا
جیدر آباد آسے ہماں تک شجھ یا د ہے اسی تنگیمدرا کے یا فی کے قضیہ
میں آئے تھے میں نے آئ سے ہو چھا کہ ہما ل علی فواز جنگ کے بلندہا ہے
انجینہ ہونے کی بڑی شہرت ہے آب کا کیا جیال ہے تو اسے اسرولیم نے کہا کہ
انجینہ ہونے کی بڑی شہرت ہے آب کا کیا جیال ہے سرولیم نے کہا کہ

 الم السن سلام و المحال المحال المحال المال المحال المحال

استمرائی مورد و برائی سے بڑی طوبل گفتگو رہی ۔ وہ خدد ہی طفا کے ۔ چونکہ ولیسرائے استے تھے کہ نظا کا سے بھا نیا جا ہے تھے کہ نظا کا سے بہا یا ہے جونکہ ولیسرائے جا بات ہے تھے کہ نظا کہ برما ہما ورجوا منداع اس کے ۔ ناکہ ولیسرائے جا بات کے لئے ناہ برما ہما ورجوا منداع اس کے برما ہما ورجوا منداع اس کے برما ہما ورجوا منداع اس کے بہا رہے مطالبات سے بہلے دیئے تھے کی گفتگو ہوئی ۔ دبر بڑن ش کو بہا رہے مطالبات سے بہدا تو بوری دیا ست کے لئے مصیبت ہوجائے گا۔ وہاں کے لوگر اس میا اندیس اندا کی بندرگاہ کا دکر آبا ہیں کا سیانسی نفط نظر باکل خوند سے ۔ بھرگوا کی بندرگاہ کا دکر آبا ہیں اگر برنگال سے معاملہ بوجائے۔

جب بین سرکا رسی حاضر بیدا فرس نے بدؤ کرکیا اور بیمشوره دیا کسرکا رکا جواب به بیرناچا بیئے کہ جب بیس دہلی سے واپس آؤل گائی۔ بدبنا یاجا نے کا۔ ظهر بارجنگ کوسرکار نے وزیم بنیا نا منظور کرایا - ریزیرن سے میں بہلے ہی طے کر دیجا خفاسر کا دیسے وگفتگو ہوئی تھی اُسے اسی بہرا بید بی برا بید بی برا بید بی برا بید بی برا کی کر بھیجد یا جس سے اُسے بہ فلط فہی ہوئی کہ اس سے بھیا کہ ہم دہی ہا ہی کہ کہ دور کیا ۔ بیس نے سرکار سے اُر اُل کے کرنا جا بنے بین ۔ بیس نے اس فلط فہی کو دور کیا ۔ بیس نے سرکار سے اُر اُل کہ وہ ریز برنی سے می و خط کتا بت نہ فرط کیس مگر سرکا رضول نہیں کرتے جس سے دشواریاں بیدا ہوجانی ہیں۔

٢٧ رسم بيهم عد بين ريزيدن سعدا وبسرائ كيروكرام لفتك رہی بعدہ سرکار کے مطالبات کا ذکرہ یا وہ اس کی سفارٹس کرتے کہ تباربين كهجهونا ساحصه برشف انديا كاجوجيدر أبإدا وركبنرك درميان ہے جدر آباد کو دیدیا جائے جس کا طول نقشہ میں ساتھ میل کے قریب اور جورًا كَيْ تَقْرِبِيًّا بِينْ بِيلْ مِيلِ مِعلوم بوتى ہے۔ وه اس بِر بھی ثبار کھ كرابك بندركاه بهى جبدرة باوكودياجائية مبس في كماكوف في يجيد كول میں سوج ار باکد خدا جانے فطام مانیں سے با بہیں مگر میں جا ننا کھاکہ براد كى دايى سكوئى فائده بنيس بكد لفضان بديكا به تجاويز زياده مفيدين رباست لبنز مین گرکس جوالیس اور مالگذاری کاوز برخوا -ایک ان میں جب را جہ نا ہالغ تھا بحیثیب فی رحبین با ایجنبٹ رہ برکا تھا۔ گرکس نے بهان ك مجهد با د مهداجه سعيمي بات جبيت كي مفي- بهاري سجاوير، كفين كرجيدرا باد. راج صاحب كى راجرم فى تك ربل بنا لحاورال بین نفربیا بچیس لا که روبیبر کے حقیق انہیں مقت دیے اور لو سے ل<sup>کا</sup> يركام نشروع بوقرة بنبي حق مالكاند دياجائ مكراب نوبه مصرعه دهرال كورل جامينا ہے۔

ما درجه خبیالم و فلک درجه خبیال جیار آباد میں گزی کوجربیره کہاجا نا نفا- ایک برانا گزی باجریوں ہے جس ہیں اعلیٰ حضرت نے مجھے سعیدالملک کے نطاب سے سرفر ( (فرمایا -اس ہریدہ کے صفحہ کے ایک طرف عندیا ب حکومت لینی کیپینٹ سکر ہری کی طرف سے اعلیان اور دو مسری طرف فرمان ہے۔

جريده غيرمولي

جلد ۱۷- حبدرآبا د دکن- ۲۸- نیرسفسند م ۲۰ جمادی الثانی الساج د مستنبه مد منبر ۱۸

پوم سشنبه - تمبریم بارگاه جها ب بنها بهی سے بنظریب سالگره بها بونی - عالی جناب کرنل نواب سراحد سعید خال بها و رصدر عظم با ب حکومت کو خطاب مرشت بولنے کے متعلق جو فرما ن عطوفت نشان حربید ، ۲جما دی الثانی سائسلام شرون صدور لایا ہے وہ بغرض اطلاع عام شائع کر لئے کی عزت حاصل کی جاتی ہے۔ اشفاق احد

اسفاق احرد مغندصدر عظم بها دردکونسل

فرمان

مبری سالگرہ کے موقعہ پر ریکم رحب) ہیں نے نواب احد سجید خال صالب نواب چھٹاری کو اُن کی وفادا را نہ خدمات کے مدلظ سجید الملک کا خطاب دیا ہے۔

جربیرہ غیر عمولی ہیں طبع کیا جائے ۲۰رحبادی الثانی کالاسلام

اعلى حضرت بندگان عالى شعالى طليم العالى رشرح يشخط مبارك

برنس درشهوار دبلى بي جي سطين أن سربه علوم بوكربيت أفوس

ہواکہ آن کے والد کا فرانس میں انتقال ہوگیا ۔ یہ ٹرکی کے آخی سلطا اور خلیف تنفی مصطفیٰ کمال کے آفلاً ہے بعد آنہیں معہ آن کے خاندان کے ملک سے نکال دیا گیا تھا۔ شجھے بہت افسوس ہوا۔ گوا ہ بہ غریب الدیا رہیرس میں رہتے تھے۔ جہوری ٹرک حکومت نے اُل کا کوئی مفررة تک نہ کیا۔ جہاں تک مجھے یا دہے ۔ جہدرا آباد سے ایک ماہوا رہ فرم اُنہیں ملتی تھی ۔ شا ہر با بنج نہرار روبید ما ہوار الیکن آل عثمان کا اُن مہر سے ساختہ بیمصرعہ یا د آبا ۔ مہر سے ساختہ بیمصرعہ یا د آبا ۔ مہر سے ساختہ کیا اور لیے ساختہ بیمصرعہ یا د آبا ۔ مہر سے ساختہ بیمصرعہ یا د آبا ۔

برده وروى مى بيده المنس على كدمر شن كوينط النبي كسى طرح بيرس

ہونجا دیے۔

اراکتوبرس نے آن سے کہا کہ آب شہرا دی صاحب سے بدائی ہے کہ بہ کہ بہ کہ کہ بہ کہ کہ بہ کہ کہ بہ است نفر الن اللہ کہ آب شہرا دی صاحب سے بد کہے کہ بہ بھی تہا رہے سا نفر فران اللہ کو تبار ہوں اس سے ذن و سوم ہر کے تعلقا ت بہتر ہد نگے ۔ مجھے دبر بین سے معلوم ہوا کہ یونیکل ڈیا رئمنٹ نے لکھا ہے کہ بیرس کی حالت اس فابل نہیں کہ وہ شہرا دی در شہوار کو بھیجئے کی ذمہ داری لے سکیں ۔ لہذا فان کا بادر اشفاق صاحب کو ولدس بھیجا گیا بہ جیدر آباد کے بہترین افسول نہا کھے علا وہ علی فابلیت کے وفاشعاری اور صدافت اُن کا طغراب امتیار نظا میں سے بہت مدد ملی۔

مر نومبر مهم عدکوی سرکار کے پاس حاصر ہوا۔ اعلی حضرت نے مجھے وہ وصیت نامہ دکھا یا جو خلیفہ مرحوم نے اپنی بیٹی سٹ ہرادی در شہراد کو در شہراد کو در بیٹی سٹ امرین مرحوم نے بیٹو ایمنس کی تقی کہ انہیں نشام ہیں دفن نہ کہ ان کا کہا جائے جہاں سلطان عبدالوجید خال مرحوم دفن ہیں اس لئے کہ ان کا ہی یا لیسی سے بہ نمام مصیب آل عثمان ہی آئی انہیں ہندوستان میں یا

ببروٹ میں دفن کیا جائے۔ مرحوم نے بہلی لکھا نھاکہ اس کے شعلیٰ فضل گفتگہ اپنے داما د منر ہائینس بہلس اظفر جاہ سے کی ہے۔

می سے اعلی حضرت نے بہلی فرما باکد ہنر وائنس بریس عظم جاہ نے بہ کہاکہ جس گفتگو کا ذکر سٹ نہرا دہ عظم جاہ سے خلیفہ مرحم ہے استے وسیت نام بس کیا ہے اس کا منشاء بہ تھا کہ خلیفہ مرحوم کے بعد شہزا دہ عظم جب وکو خلیفۃ المسلمین ہونا جا ہے۔ اعلی حضرت نے بہری رائے دریا فت کی تیر ذہن بیں بیکا یک بہ شعرتہ یا۔

> ہے جبنو کہ وب سے ہے جہ بہتر کہاں اب دیکھتے تقرتی ہے جاکہ نظر کہاں

خلافت کوئی خاگر تو تھی نہیں کہ خلیفہ کا بٹیا کہ ہوتو دا مارکو ورشی اسلام بہرا کمؤین نہ ہوتو دا مارکو ورشی سطا مہرا کمؤین نہ و بھی تحص ہوسکتا ہے جس کے سامنے ملانان عالم کا سرخیت اور عقیدت کے میڈ بات سے جھکے جس کی عظمت وشوکت قوت وہیئیت کا سکتہ خام ان اسلام کے دلوں پر پیٹیا ہو۔ جونہ صرف رموز محکم عمرانی اور جہاں پہا ہی کا ماہر ہو ملک کے دفت ضرورت ملک گہری سے بھی عاری نہ ہوا ورجس کی شمن جفاطت اسلام کے لئے بے نیام رہے ہیں ماری نہ ہوا ورجس کی شمن جفاطت اسلام کے لئے بے نیام رہے ہیں جو رشا کہ خلافت اگر کوئی مفید جن بوتی نوخود ترک اسلام کے بھورت اور جدار کہ و بین کرون کی مفید جن بوتی نوخود ترک اور افدام المنی بین کہا کہ خلافت ایک ہی رہنا منا بین ہی کوئی افدام المنی برنا حالم اللہ ہی رہنا منا بین ہی کرون افدام المنی برنا منا منا بین ہی کرون افدام اللہ ہی رہنا منا ب

"ناریخ مجیح باد بنیں مگر جنوری همائی بیں ولیہ ائے دور بے پر تنافیہ لائے سرفرانس وا کی بھی رہاسی شیری اُن کے ساتھ تھے جسب وشوس سرکا رنے کچھ شحالف جن کی قیمت تقریباً با بھی ہزارتھی ولیسزائے کو بھیجے اور ولیسرائے نے نخالف سرکار کو دیئے بحسب معمول سرکار نے ڈنرویا۔

میں نے ایٹ ہوم دیا اور کوئی خاص بات قابل ذکر جہیں ہوئی۔ مسی زمان میں فواب دوالقدر جنگ مرحام بیرے باس آئے نظام میرمجدیب علی خال مرحوم کے بہت سے خطا البینے والدکے نام کے مجھے د کھائے جن سے بدمعلوم ہوتا ہے کہ نظام مرحوم کو ان کے والدسروریک مرحوم سے بہت تعلق نفار بیس نے دمکیوا کہ ایک خط میں نظام مرحوم نے سرور جناك كو لكها كفا" لوك جه سي كيفين كديس كب سيندلك كرول. لیکن میں نے مذکبھی البا کیا مذکر ٹاہوں اور نڈ کروں گا۔

ال خطوط سے ایسا معلوم بوزا ہے کہ وقارالامراء جومدار المہام یا وزبيراعظم يخفيان بيرنظام مرحوم كواعنما دينرخفا اورسرورجنك ايي ركيب كرت رہنے تھے جن سے نظام اوروز پر عظم كے نعلقات خراب رہيں۔ مگرية فضنه باريد مصحب سے بيشعادم بوتا مه كرحيدر آباد بين اسطح كى سا رسنين ايك وعن مرمنه بهوكني تفين-

بیا قنت علی خال مرحوم مدراس کے دورے کو حارب مخفے انہو نے تھے مکھا کہ وہ جدر آیاد آنا جا سنتہ ہیں میں نے مکھا کہ بنوشی آئے لبكن وه چونكه بياسى صرورت سے دوره كرر بے تھے۔ بين فے النہيں حكومت كاجهان نهي بايا ابني مهان كي ينبيت سع أنهي ركها بيافت علی خال اعلی حضرت سے بھی ملے۔

٢٧ فروري مصلحه مين مسركا رمين حاصر بوا نوسركا رف كهاكه تجه لبا فدن علی خاک کی صورت ویکی که به خیال آیا که داریبی حاک باکتان کاهوگا كجس صورت بين بين أو فراحا فظائ كبرركار في كما كد كا ندهى جي كم مرے کے بعار کا نگریس اور جناح کے مرفے کے بعد سلم ایا ۔ یں بیرضبولی -6410-136

نط ناریخ درج نہیں کیکن جون همایئر کومیں اوٹی ہمبا ڈیکیا اور رہزیڈ

آرامود آبنگرایک بہنٹ نخربه کاردکیل تھے بہت اپھی اُونی فاہلیت کےعلاوہ بہن دورا ندلیش اورمعا مدفہم ہیں مزاج میں اغتدال اورمصلحت ہینی دونوں کا انتزاج سے۔

یس نے اس ماقات ہیں ریز پڑنظ سے صاف صاف ہوجا کہ خمر اس کی کہا وجوہات ہیں کہ ہا وجو دحیدر آباد کی اتنی زبر دست جنگی خدا سے برتن کو رخنے کا طرز اگر مخاصحا نہ نہیں نوخ الفائہ صرورتھا اہوں نے کہا کہ مجملہ اور ما توں سے اس کی ایک وجہ خود اعلیٰ حضرت کا فراجی تفال کسی گذشت نہ مارنہ میں اعلیٰ حضرت نے بہ کوسٹ نس کی تفی کدا تکہ بر ملاز مالی گذشت نہ مارنہ میں اعلیٰ حضرت نے بہ کوسٹ نس کی تفی کدا تکہ برملاز مالی کرا ایک ساتھ میں اور کہ جو ای بار ریز بڑنے میں اور کی تاریک بہت دل برد اختہ سے اس بار ریز بڑنے شام کو رفیلڈ تھا میں مرز را اس مرز را اس ایک ایک ایک ہوسے کہ نظام میری میعا و خوش میو نے برسرمرز اساعیل کو میرا جا اس بی کہ نظام میری میعا و خوش میو نے برسرمرز اساعیل کو میرا جا اس بی کہ نظام میری میعا و خوش میو نے برسرمرز اساعیل کو میرا جا است نام کی مرز سے کہ نظام میری میعا و خوش میو نے برسرمرز اساعیل کو میرا جا است بی کہ نظام میری میعا و خوش میو نے برسرمرز اساعیل کو میرا جا است بی کہ نظام میری میعا و خوش میو نے برسرمرز اساعیل کو میرا جا است بی کہ نظام میری میعا و خوش میو نے برسرمرز اساعیل کو میرا جا است بی کہ نظام میری میعا و خوش میو نے بی مرز در اساعیل کو میرا جا کہ است کی مدند بیل ہو ہے۔ بیل مرز اساعیل کو میرا جا کہ میں کہ بیل کو میرا جا کو رفیلٹ کھی مذیذ ہو ہے۔

میں سے منڈوع سے بدارا دہ کرلیا تفاکہ کسی معاملہ میں اعلیٰ حضرت پر حکومت ہندسے دیا و دلوانے کی کوشنش پنہیں کرونگا۔ گواس سے مجھے دستوار ماں ہوئیں اور برا فاطرز کا رہماری کے لئے آسان نفا مگر مجھے بہ لبندنه كفاكه فظام كحكمن فعل كاستنكوه مشبربياسي باولبسرائ سيدكرول اوراس طرح اعلى حضرت بدد ما و دلوا با جائے میں نے تشرق ملازمت میں ہادارہ کرلیا کھاجس برفرانے اپنے کرم سے مجھے فائم رکھا۔ جانجدسرفراكس واللي جب مثبرتباسي كعويده ساسيكدوش بوكر رخصت برولابت جانے لك نوس في اينے دوستا العلقات كى بنا يرا بنين لكها كرمين أن سے خداحا فظ كہنے د ملى آؤں اس كے جا میں انہوں نے مکھا کہ مبرے زمانہ میں انہیں کوئی تنولیش یا نرد دجیر آباد في شعلن نهين بهدا - كونقل خطاسر فرانسس وائل الكاصفحه برب ٣ رجولا أي ١٩٤٥ عين ا ورغلام عجد فرجوم أنير برناط سے مال سب بيط نواس يركفنگو بوئى كه حكومت مندكوسكندر آباد بين الكيمبكس لكاف كائن نبين سكندرآ بإ دبرش انتهاكا كرئي حمد ندتها بلك فوج ريض كي غرض سے اُسے دیا گیا تھا۔ ریز بڑنٹ اسے ماننے تھے۔ اس کے بعد اصلاحات كامس لدربه يجدف روا حبياكه بهديمي لكه بجكابدى ومراكبروم کے زما سربیں ایک تخریر سلمانان حیدر آبا دکو دبیری گئی اور جہاں نگ مجھے با دہے اعلی حضرت کی طرف سے انہیں اطبیان ولایا گیا کہ ایک دیا المبلى (منفننه) يس اكن كي نشست أكبا ون فيصدي بو كي مسلمان اس كريكودابس وبيفكونيا دركف وظامر ساكدبه وعده خلاف الصاف اورنا فابل على خفاء سامى فيصدى كو انتجاس اورنيره فيصدى كواكبادك نشست كبيد ديجابكني كفين برندواس برنيار تفقكه بندواور سلاك ممبروں کی تعماد برابر بہوا ورد وسرے اقوام وس کے نائندے اس کے علاوہ لیکن پوری اسمبلی ہیں ملاوہ کی اکثریث وہ مانے کو بہاطور پر نْبارىنْ تَقْعُ أَنْبَنْجِهِ بِهِ كَهِ اصْلاحاتُ كُوعِارِي كُرِيّا بِغِيرِخْتُ فَلْ وَعَلَشْ كَمَّ

## Copy of Sir Francis Wyllie's letter.

New Delhi. 2-7-45.

Dear Nawab Sahib,

I thank you of your letter of the 22nd of June. I am much touched by your offer to come here to say goodby before I go to England, This is in keeping of the high standard of courtesy which you show in all your action. It is true that I would like to have a talk with you before I go but you must on no account attempt to make the journey. I am leaving Delhi on the 9th by Air & there would in fact hardly be enough time for you to get here before then any-way.

Will you please therefore take this letter as goodby? It is really only Aurevoir for I shall look forward to seeing you in Oudh.

I would like how ever to say now how much I have admired your handling of Hyderabad Affairs during these last difficult years As a result of your being there Hyderabad has never given me a moment's anxiety during the two years I have been Political Adviser; about the dignity which you have imported into the hole business I will say nothing to you personally for fear you might get conceited!

I shall look forward to seeing you very soon after I come back to India, in the mean time I send you very kind good wishes.

Yours sincerely Wyllie.

ناملن ہدگیا، غلام محد مرحوم نے بہنجورز رکھی کہ اسمبلی بچائے انتخاب کے
امردگی کے دربعہ برو نے کار آئے تاکہ اکیا ون فیصدی کے دھتہ سے
خیات بلے - اس کے بہان کہنے کی ضرورت بنیں کہ کما وُں کا بیفول
نی فدر فر است اور مالی اندلشی کے خلاف تھا جہاں نک جھے ہا دہ
نامزدگی کے ذربعیہ سے مفلانہ بنائی گئی - میر سے برائے کا غذات ہیں جو
نقشہ ملاا س سے بہ معلوم ہوتا سے کہ ہندو بیں اور سلمان بیں اور النگاہ
وصرف خاص کے ممیراس کے علاوہ -

وصرف ما سام المراس المساق المراس الم

بھ سے کہا کہ سرکار نے بہ بھی لکھا ہے کہ بیں وزارت عظیٰ سے سبکہ ویش ہونے
کے بعد بجیثیبت چہا مشیر رچیف ایڈوائزر) پرلس کون پرارسے منسلک
ہوجا کوں۔ ریز بڈمٹ نے جھے سے پوجھا کہ اس دوسری بخوبز کے منعلی مہری
کیا رائے تھی۔ بیں نے کہا کہ جھیٹ ایڈوائز دکی بخوبز بالکل نامناسب ہے
وزارت عظیٰ سے سبکدوش ہونے کے بعد مبراحیدر آباد کا جہام میرے
جالئیں کے واسط حلی ان کا باعث ہوسکتا ہے۔ بھونکہ جبدر آباد کے سال
مرزداکو نا پہندگورتے ہیں ایسی صورت بیں میرانام ایک سازمشیں شرف ع
ہوجائیں گی۔ بیں نے کہا کہ اگر نظام نے جھ سے دریا فت کیا نومیں بہی
کہوں گا۔ ریز بڈرنٹ کو میری رائے سے الفاق نھا۔ بچھ سے کہنے گے کہ
کوں گا۔ ریز بڈرنٹ کو میری رائے سے الفاق نھا۔ بچھ سے کہنے گے کہ
کول گا۔ ویٹر بڈرنٹ کو میری رائے سے الفاق نھا۔ بچھ سے کہنے گے کہ

مراراکتوبره فرای کوسرکارف ایک خطکام وده مجھ درکھا یا جسے
وه دینریڈنٹ کو بھیجا جا ہے تھے اس بیں انہوں نے ، ۹، عی گررش کو بین کے منعلق میری سفاریش ما ورصالح جددی مرحم کی خالفت کی تھی میں کے منعلق میری سفاریش ما ورصالح جددی مرحم کی خالفت کی تھی میں کے سرکا ہو کی فدرا فرائی کاسٹ کر بیا داکر نے کے بعد کہا کہ میر بین خلی جو بھر ہے اس واسط کہ بہ خیال کیا جائے گاکہ بین لے اپنے فائی نفح کی وجہ سے نظام کو جیدری کے خلاف آ مادہ کیا اور اگر سرکار کی کسی بچور کو نا منطور کہا گیا تو چھے اضوس میری نظام کو ایسی ما خلات کاحن نہ نفا ا ور ہونا کہ اول نو نظام کو ایسی ما خلات کاحن نہ نفا ا ور ہونا کہ میں مرحم سے ہمائیہ دونانہ مالی جبدری مرحم سے ہمائیہ دونانہ کے والد سراکیر جبدری مرحم سے ہمائیہ دونانہ کی انتہ نا فائی کر سکتا ناما۔

## سكندرا بادكي دايي

یکم دسمیر همینی کشور ایک عصد کی گفت و شنید کے بعیر سی برالمری المری الم

آن کے سکر ٹری موٹر کک مجھے لینے آئے۔ کارڈا ف آبر نے سل می دی - کمرے ہیں جا کرمیں نے اور دبریہ

فے معاہد سے ہر و تخط کئے رض کا فوٹر لیا گیا۔ جو میر نے نششت کئے کے رکن کا فوٹر لیا گیا۔ جو میر نے نششت کئے کے م کرے بین اس روز کی یا د دلائی رہنی ہے۔

تے ہیں اس روزی یا دولای رہی ہے۔ سکندر آباد در اصل جیدر آباد ہی کا ایک حصر ہے۔ ممکن ہے ذہرہ مو

دوسوبرس ببله به دوشهر بهول مگراب به جبدر آبادی کا حصته به بهال انگریزی فوج- بولیس - عدالتین جبیل رسب برنش حکومت کے بیال انگریزی فوج- بولیس - عدالتین جبیل رسب برنش حکومت کے شخصہ قوا بین مجبی و بین شخص نا فذہو نئے شخصہ اس اعتبار سے بررکش ایرا

بېلوس جۇكا نتانھائىل كيا-

ینوری سائل ایم میں آر برسماج کے لوگوں نے ایک بہتنگ کی وائی کی جہریں فیود وسٹرا کط کے ساتھ اجا ڈٹ وی گئی۔ سراکبرجدری مرحم کے ڈما نہ بیں آر بہسماج نے ایک بڑی شورش کی نقی جس کے سلامیں البیما حکامات جاری ہوئے نقے کد دوران جنگ کوئی میڈنگ جی را آباد بیں نہ ہو۔ اب جبکہ جرمنی آخری سائس نے رہاتھا اور بورب کی جنگ گفریا ختم ہوگئی تھی۔ حکومت جدر آباد نے فیود وٹ اِکھا کے ساتھا جاڈ دی۔ علاوہ ازیں بور سے ہندوستان بیں آزادی کی لہریں آٹھ دہی فیا عوام کے طیاکع انقلابی مدوج زرسے مناثر ہور سے تقداس لئے ذبان بندی کے احکامات کا نافی درمنا خلاف مصلحت نقا۔

السی ژماند میں خاکسارول کا بھی ایاب جلسہ ہوا اور آربیساج وخاکساً دونوں ہی جلسوں میں خال اعتراص نفر ہریں ہوئیں جن برخانوں کے خصت کا رروائی کی گئی اور سرکار میں بوری اطلاع بذر بعد عوصد اشت الشرک کی گئی آربیساج کے جلسے میں نفر بریں فرخدوارا نہ کھیں۔ گواجازت ایک مذرہ ہی جلسہ کی مانگی گئی تفی جنانچہ بورن چند جو بنجاب سے ایک لیڈر ایک مذرہ ہی جا بی گئی گئی تفی جنانچہ بورن چند جو بنجاب سے ایک لیڈر اگر سے جن کی نفر بر قابل اعتراض تھی آئی ہیں دیاست بدر کہ دیا گیا اور المن میں مقدمہ جلاگیا۔

فاكسارعيدالجيارالمسلم كوراينى تفريث ليرتضي حسس انبول في كا تفاكدا فسراك رياكار بين جوابيني تفريث ليرتضي المين من المنارم المفاكدا في المنارك المنارك

بہلی صفر میں میں اور ایک یاد داشت کے ذرابیہ شام واقعات انظام کے حصد رہیں بہنی کردئے گئے کے حکومت نے اپنا لفظ انظ بھی سکار کے حصد در میں بہنی کردیا جو کم وہنیں یہ نھا۔ ان دونوں شورشوں بیں ایک بہ جہر منظم ہے۔ آربہ ماج اور فاکسار دونوں کی شطیم پورے ہند وسان بیں بھی دوسرے بہ کہ یہ واقعات الیے بھے کہ مقامی اخبارات بھی اپنے اپنے فرقہ کی تائبہ میں نظریک ہوجائے۔ جہاں تک فاکساروں کا نعلق کونسل کے بہ بھی بہٹی نظر رہا کہ اس نظر بہیں ذوات ہما پرنی کے معتقدات کی طرف اشارہ نظاال نہ یا دہ سخت احکامات ممکن تخفی کیکن بغیران شائح بہ خور کئے ہوئے کہ کوئی فعل یاحکم ) لیا مہ ہوجو پورے ہندوستان بیں شورش کی وجو بن سکے جس بین کھراں کے عقائد کو زبر بجث لائے کی کوشش کی جائے کوئی کھکم بافر کرنیا یا اعلیٰ حضرت کو ایسا مشورہ دینا فلادے فی کوشش کی جائے۔ کوئی کھکم ہوتا۔

روری اسم و میرے دہلی سے دالی برشام کوسٹ اللہ کا کہ کے اور دہ نیم سے اللہ کا کہ کا استراز کہ باغفائجے دکھا باجس سے مجھے کلیف ہوئی جس کی نقل بجنہ جسب فریل ہے۔

بم صفر المظفر سياهم

خەرلىن شرلىپ جارپ عنى ھاجىپ بارىيەھكەرىت -ئارلىرىن قىرىكى كەركى كەركىيەھكەرى بىرە جىرىيەرى ئام

ایکو تخریکرنے کے لئے سرکا دکا ہو تھے ہوا ہے وہ تسب ذیل ہے۔
ہوا جا زت دیدی ہے اورس کی وجہ سے حال ہی جو جلے اس میں
ہوا جا زت دیدی ہے اورس کی وجہ سے حال ہی جو جلے اس میں
مزمرب اسلام ہرجو جلے نا شاکت دریدہ ذہبی سے کہے گئے ہیں یا فرہی کتاب
دین کی جو تؤہین ہوئی اس بر نیام طبقہ اسلام ہیں بل جل ہے جس کا حال
دین کی جو تؤہین ہوئی اس بر نیام طبقہ اسلام ہیں بل جل ہے جس کا حال
مہال کے لوکل اخبا دات کے مضا بین سے جو کہ شاکو ہوئے مشاکو دروو
طاہر ہے ایسی حالمت ہیں اندلیشہ اس کا ہے کہ اگر گور نمنٹ استقلال ورجا

صدرالمهام میمینی کونسل نے حسب ذہبی عرصندا شدے انگریزی ہیں پیش کی سمجھے اسسے مسترت ہوئی کہ میری کا ببینہ سے نمام ممیران نے بلاست منتی مذہب اور قوم اس پر دسنخط کرد ہے ۔

Secret

Hyderabad-Deccan 22nd January 1944

Your Exalted Highness,

Council have read with pain the Peshi D. O. letter dated the 1st Safar 1364 Hijri regarding the recent objectionable speaches delivered at the Arya Samaj Annual Conference and the Khaksar agitation over the arrest of Abdul Jabbar Khan Almuslim. The correct facts about these cases have already been submited through Arzdasht dated the 18th Isfandar 1354 Fasli and Council have no doubt that, in the light of these facts, your Exalted Highness has now realised that the strictures passed on the Council in these letter were completely unmerited.

2. Council moreover feel constrained most respectfully to submit that these strictures have deeply wounded the feelings of your loyal servants, the Members of the Council, and they respectfully submit that in these critical days their policy has been determined by the parmount consideration of avoiding those sharp conflicts with policical and religious group swhich have hampered the war effort in some other parts of India and of preserving law and order and gave the way for development and progress. The successful execution of such a policy involves firmness tampered with moderation and foresight - not always an easy course to follow. judgement is passed on the policies and action of the Council without first ascertaining the observations and renarks of the Council, the results are bound to affect the interest of administration.

In the end Council respectfully beg to submit that if, in face of the facts stated in the Arzdasht referred to above, your Exalted Highness still adheres to the views expressed in the Peshi D. O. of the 1st Safar, Council would greatly prefer dissolution to continuing in office in such a situation as has now developed. They would add that the contents of such letters often leak out some how or other and are circulated as public gossip in a greatly exaggerated and distorted form. Your Exalted Highness will appreciate how impossible the work of Government can become in these circumstances.

Council regret having to make representation of this character, but their one motive in doing so is to serve the highest interests of your Exalted Highness and of the State which they have the honour to serve.

With Deep respects,

We beg to remain,

Your Exalted Highness Most Loyal and devoted servants,

- 1. Sd/- Ahmad Said
- 5. Sd/- Ghulam Mohamed
- 2. Sd/- Akeel Jung
  - 6. Sd/- W. V. Grigson
- 3. Sd/- Mehdi Yar Jung 7. Sd/- Alam Yar Jung
- 4. Sd/- Dharam Karan 8. Sd/- Zahir Yar Jung

کا بیند کے مبسول کی روبیداد کا حال ریز بازش کومعلوم ہوہی جا تا تھا وبسرائے کا مفرد کیا مبدا انگریزائی کے تفاجیب ریز بانط سے علم بر اس عصد انشنت کامعنمون آیا تو ۷ م جنوری کی ملا فاست بیر آن سے بات جبیت ہوئی۔ وُن کا جبال تفاکہ جونکہ برلیبڈنٹ کا تقریرہ بیرائے کی CROWN REPRESENTATIVE missing in which were كمثوره كي بيس ف سكتم اورآب كوعومد الثن مي لكون إجابي تفار

SUBJECT TO THE APPROVAL OF CROWN REPRESENTATIVE. من ك كماكد بدمين كيد لكوسكما عقابة نونظام اورحكومت ميند كارميان الك في معايره بع -جدرة بادك بايرش مك ست كركس أبين بي اس كا ذكر فييس ـ كويه وا فعد كفيا- مكرسكيني اعتبار سي بين نطام كا نا مردكيا بوا

تفاه ، برشن کرخا مونس بهدگئے- اسی سلنے بین ایک روزگرگسن میرسے

اس اس کے اور ایک تا رجود بلی سے آبا کھا دکھا باجس کا ماحصل بہن الدجنہ
گرکسن و بہرائے کے مغرر کرد ، بین ابنیں انتخابی بنیں و بنا جا ہے۔ حالانکہ
حب موده عرصند اشت کا بینہ بین زمیر کیٹ تھا تو وہ اس پر زور دیتے تھے

حب موده عرصند اشت کا بینہ بین زمیر کیٹ تھا تو وہ اس پر زور دیتے تھے

الفاظ بین اظها رشوصد کیا جائے بین فی رائے سے انفاق الیہ بین کی رائے سے انفاق الیہ بین کی تعمل میرے نزدیک می حالت بین کھی تبدیب - فرق مرائب اور
انداب کے حدود سے با ہر فرم رکھنا حائز نہیں - آج گرگسن اس سے انفاق کے در سے تھے کہ بین نے آن کی رائے نہ ماتی اور اظہا رمقصد مناسب الفاظ کر رہے کھے کہ بین نے آن کی رائے نہ ماتی اور اظہا رمقصد مناسب الفاظ

یں کیا۔

برٹن کورٹ کے افران کی بہ بالیسی سرمعاسلے ہیں ہوتی تھی کہ اگر

مدداری کی و وسر نے برہ نے تو بھر بہت ہیں وہنیں کے بعد فرط ما الما ہوا

اگر و مدداری اپنے اوپر آئے تو بھر بہت ہیں وہنیں کے بعد فرط ما الما ہوا

اسی د وران ہیں سرکا رہیں حاضری ہوئی۔ اعلی حضرت قدر کا برہم تھے

میں نے عرض کیا کہ اعلی حضرت کی اطلاعات جے بہت نیوں روزنا ججہ کے الفا

یہ بیں و کو گفتگو خاصی گرم رہی یہاں تک نوبت بہونچی کہ نواب صاحب ہی

نہیں جا اس کہ جب آب و بی ہمان تک بعد جا ئیں تو میر کے اور آپ کے

نہیں جا ان عرض کیا کہ جبری خواہش بھی ہی ہے بھرو واسر نے انتظامی معاملاً

بدا دے عرض کیا کہ جبری خواہش بھی ہی ہے بھرو واسر نے انتظامی معاملاً

بدا دے عرض کیا کہ جبری خواہش بھی ہی ہے بھرو واسر نے انتظامی معاملاً

برگونتگو بو تی ان کہ جبری خواہش بھی ہی ہے بھرو واسر نے انتظامی معاملاً

ربات میں میں ہے جواب ہیں حسب ذیل نیم سرکاری آئی۔ عرصفر الطفر ۱۲۳۷ھ

ili

فرمن لتركيف عالى جناب الداب سرميرا حرسعيد خال بها درصد أظم

اب كو تخرير كرا كے لئے سركار كاج حكم بوات وه حسب ذيل ہے۔ كونسل كى انگريزى عرصندا شيت مورخه ٢٧رجةورى ١٩٢٩ء كومين فے بغور د بکھا اور ص طرز میں تکمی گئی ہے اس کا جواب مبرے ہاں صرف يه بي سے كدا ليسے امور سے خالف بوكر اپنے قطعی خبالا من كو بدل نہيں سكنا اوربيم سئله و فا داري ملك و مالك كابنين سع للكرصرف طرزكار روقي کولسل سے متعلق ہے اور اب سے بنیں بلکہ جندسال قبل سے برہی ہے۔ رجس كے ساتھ برشف ريز براث كومى اتفاق ہے) كەحالات زمان برل جانے سے کونٹل کوا زہرتشکیل و بیا صروری ہے جیانچ اگر جنگ نہ چوڑ هِا نَيْ مِا حِلدَ حْتِم بِهِ حِاثِيْ تُونْشَكِيلَ كُونِلَ كُوالْتَوَارِمِينَ مْدِرَكُمَا حَاثَاتًا بِم ابْرَبي میرے زیر فور بیای مسئلہ سے کہ کونشل میں البیت اشخاص مشریک ہوں علا وه رئیس ببلک یا رعا بإ برا بإ رکونچی اطبینان بپوسکے اور بہراس وجسے بنبی ہے کہ نفرر حمیران کونسل کا مب کلہ بالکلیدر تیس کے صوا بدیدر بہر ہے بلکہ اس بیں دوسرکے فران کی بھی نثرکت ہے اور بدپوئٹط بھی ابک مازیک درست ہے۔ اورس نے جو کے دفتر بیشی کے مراسلوں میں لکھا ہے تو وہ ن كمرات قصول كونيس ببإن كباتفا بلكران مين صدافت يمي موج ديقي ببرل مبرا فرص تجينيت حكرال يربع كه حالات زمانه كو ديكه كرو قتا فو قتا ابني امورین رد وبدل کرتا ر بول اوربیمیرا (PREROGATIVE) السابيح سيكونى انحاربني كرسكنا - اخربي اس قدرا وركمددينا جابتا ہوں کہ کونشل کی و فادا ری بڑ مجھے شبہ نہیں ہے مگرہے فور وسرے امور پرجس کا ڈکر مراسلول میں موج د ہے لینی اس کے بعد بہ فضد خم ہوگیا۔ ه ابریل الم الده اسی د وران میں دیجا مسورکا وافعیت ایاجی کی انتهااس برمبون كه جيارا با دك نين برارشلا ول الم المرميرك رواكثى مکان بین آگ لگا دی به کبیول مهوا اور اس کی نبه مین کس کا ما نفد کا رفر انتمار

میں نفین سے نہیں کہدسکن لیکن چرت ضرور ہوئی اوراب تک ہے میرے تعلقات ملانوں سے بڑے مشق بلکسرمرن اسماعیل کے اسے کووہاں ك ملان البيندك في عقدا وربيجاب في تفكر كمين بي ربول مسترفياح ف ود آکرسرورزا کے نقرری مخالفت کی تقی جدیداکد سرورز اف اپنی خود فوشت بین تکھا ہے۔ جیدر آباد سے نیس جالیں میل کے فاصلہ پر جذام کے مربضون كالايك شفاخانه بصواس كاؤل كالام وجبلي بعيبشفاحان امركين شن كاسيح بنيرك نظام سابق في بدر مين دى تفي ميسفهي ا بك باراس ويكما به درلينول كى بهت فرمن كية عظما ورب كاللف مربينول كے سائندر بنے تھے۔ بہال نازكے واسطے ايك جبوترك كي اجازت بھی منن والوں نے دیدی - ہیں نے اس جبوٹرے کو دیکھا تھا مسلمانوں نے وہال مسجد بنالے کا ارا د و کیا اور شن سے لوگوں نے مراحمت کی مراحمت کی مراحمت في جيدراً يا د كيمسل فن كوشنغل كرنا شروع كيه ايك نيم سركاري مع ذريبه سے نظام نے بھی اس طرف حکومت کورسی سے ساتھ متنو کے کہا۔ میں نے شفافاند کے منتظین اورائ والسلین کے لوگوں سےمشورہ کرے ببط كردياكرمسيد كالغيبر وكدمت كرائ كى صرف جكد كالعين يا فى تفاحكوت سے اس فیصلہ سے بور میر ہے خیال میں کو کی امہیت با فی انہیں رہی گئا أسى نيا ندبين بنرواننس آفافال مرحم مندوستان آئے تفاوران كى ساكره أن كے معتقدين في اسطرَح منائى تفى كدا بنبي ببرول بيالا مائے بیانچینظام پر مجع طے بھو کے تعربہ جمر سے مکسوں سے انہیں ولا كبا بين لمى اس لفريب مين شركت ك واسط بمنبي كيا مجهساركووالي المن المقا مكر ١٧ رايي كود اليس موار أكر معلوم مواكر جيدرا باديس سور المراس بہت زیادہ ہوگئ اور ۱۷ زناریج کومظامرہ کرنے لوگ اٹین پرائے من مربب بمبئي سے والیں ندا سکا تھا۔

معین نوازجگ میرے پاس ائے چھ سے کہا کہ کل مسلما ہوں کا حبسہ
ہونے والا سے اور عبدالرحمٰن ایرببراخیار وقت جو کہ عب ما ملہ کے صدر
ہیں ہے سے ملنا چا ہتے ہیں معین نوازجنگ خود بھی انخا دالمسلمین کے مامی ہے ۔ ہیں نے ان سے کہا کہ صبح کوعبدالرحمٰن بجد سے مل لیں اب نو
شام ہوگئی ہے اور اُن سے کہدیں کہ حبسہ کرنے کی ضرورت نہیں گوزشٹ نے معاملہ طاکر دیا ہے اور کل انخا دکے نمائندے ۔ وجبلی کے شفافائی منظم اور عبدا بیول کے نمائندے لینشب منظل میرے باس ایک ہیں۔
اب لیلنے کی صرورت نہیں سے کل اعلان ہوجائے کا معین نوازجنگ اب اب ایم بھیجا کہ جو نکہ جلسہ کا اعلان ہوجا ہے کہ جب اس اس واسطے ملتوی کرنا نومکن نہیں البتہ اس کا انتظام کر دیا ہے کہ جلسہ موسلے ملتوی کرنا نومکن نہیں البتہ اس کا انتظام کر دیا ہے کہ جلسہ موس کی جو سے کہ جا

صبح کومٹرگرگن اور دیگر جمبران کمینی گفتگو کررہے ۔ تھے۔ معلوم ہوا
کرعبدالرحان معہ ایک بڑھے جمعے کے ناہ منزل آرہے ہیں۔ جو نکہ میں
مطین نھا کہ جمع کو بنایا گیا ہے کہ اصفیہ حکومت نے مہی کی تغییرے معلق
کردیا ہے بولیس سے کہ دیا گیا کہ دو کئے کی صرورت نہیں اور بہی پرات
نناہ منزل کی پولیس اور فوج کے پہرہ داروں کو کردی گئی۔ عدارے ان
آئے اور گفتگو ہم سے ریک ہوگئے اور فیصلہ سے مطئن ہوگئے۔ اُن کے
ساتھ اُن کے جارسا تھی تھی ہے امام بیگ رونی داروں کو کردی گئی۔ جدارے ان
مائندان کے جارسا تھی تھی ہے امام بیگ رونی داروں سے کہ الرصاف سے
کہاکہ وہ جمع کو جا کر خوشنجری شنا دیں اول نوعیدالرحان نے بد کہاکہ صفیہ
میں ناک خریر بر مہوجا کے اعلان بریکار ہے لیکن کچے ہی دیر کے بعد
جب ناک خریر بر مہوجا کے اعلان بریکار ہے لیکن کچے ہی دیر کے بعد
وہ جمع کے سامنے ہو بینے نور بھی وہ جمع کے سامنے ہو بینے نور بھی ور

اس تصفید سے انہیں مطلع کروں میں نے تفریر کی مگر کوئی انٹر نہوا إور ميريرر ماكشي مكان محساخه بمي تواليهوا ورانش زني شرع موكى گویا عبدالرحان کامجمع کے سامنے جانا اس باب کا اشارہ کھا گہ آتش زني اور نو ريو طري حيائے۔ گوجيع ميں لائھي۔ بتم اور تلوار تھي بعض لاڪل كر إس عظ مكر إب معلوم بوتا تها كرماني بإجلساني ايدابهونجانا مقصود بذكفا بجه بيريامير فيمتعلقين بركوني حمله نهيس بتواكوبا يركرام بین تشن زنی ورد وسری میتی اشیاء کو بریاد که نیا تفایین مقتلین مرکا نِ سے نکل کر کاظم یا رجنگ سے بہاں موٹر سے جلا گیا۔ حب کاظم بإرجنگ سے بہ وا قعبر کہانو ہے ساخندان کی زبان سے بہ مکلاً ایں مظاہرہ نو گرگس سے ہاں ہونے کی خیر تفی " گرگس سے ہال بھی آنشنی نی ہوئی بہ مجمع نا د منزل کے بعد کرکسن کے اس بہو بجا۔ کاظم ارجنگ مے اس فقرہ سے ظاہر ہو گیا کہ انہیں اس مطا ہرہ کی جبرتھی او کوکت كوكوفي اطلاع بنيس دى كئى-

میں شام کو برا بر کے رکان ہیں جو میرا قہان جان تھا آگیااور بینہ كاجلسه ببوا اس وا قعه برغور كبا كبا - اس محد كمنعلق ومحلبها لمه بني بهو لي عنى أسي خلاف فالون فوار ديا يبا أورجولوك الشن في سے مجمع ہیں شریاب تھے اُن سے قائر بین سے خلاف عدالتی کارڈال

د وسرے روزصی کو بہوش بلگرامی دم وش بارجنگ حفورنظام كابيام لا يحسب بين اعلى حضرت في اس وا قعيبرا ظهار افسوس كيا عقا اور فاطبول کے فلاف اظمار ناخوشی بماتھا - بھوشس فےدانے طوربريد جي كهاكة اس برده نه نگاري بين خرو برولت كا المه كفار ووسرے بائیسرے روزعثان ساگر سے ببکلہ برایک ڈنرٹنا برای

جنگ نے دیا بھی بحس میں ریز بڑنٹ سرآر نفرلو دین بھی منقے۔ آن کے ریڈ بڑنسی پولیس کی اطلاعات بھی ایسی نفیس جس سے کہ یہ ہی پہنچانا تھا۔ 19 مار م کو کاظم ہار جنگ آئے وہ کہتے تھے کہ اگر گرسن کو ، علیٰ حضرت کی خوانم نش کے مطابق علیا جدہ کر دیا ہو تا نو نہ مسلما نوں بیں شورت ہوتی اور نہ سرکار بر کہم ہوئے۔

بہرحال آب بجبکہ نظام مرحدم اس و نبیا بیں نہیں ہیں۔ بیر کسی بات کواُن کے خلاف بین بی سائھ نہیں کہ سکٹا ور ابھی حال ہیں بہر کے ایک معتمد علیہ جن کی صدافت اور و فاداری بر شجھے اعتما در ہاہیے۔ اشفاق اجمد صاحب نے جھے سے کہا کہ دلیس ایک سے بورجبا نظام مرحم حکم ال نہیں رہے کھے فوانہیں احفظوں حاصری کا موقعہ ملیا کف نظام مرحوم سے آن سے خود یہ کہا کہ بہ شہرت علط تفی کہ شاہ مزل کابہ واقعہ ان کے ایماسے ہوا۔

بیں نے ابنا استعفیٰ بہشت کہا مگرجوا ب خلاف نو فع نفی بیں آیا وجہ بہ بیان کی گئی کہ چرنکہ بینط طویلی کی بین آنے والا سے مجھے سبکدوش نہیں کیا جا سکتا۔

اس آنش زنی کے واقعہ سے جوما لی نقصان ہوا وہ توہواہی۔ ایک نقصان ہوا وہ توہواہی۔ ایک نقصان اس ہوں نے بھی رہے ہوئیں کہ بین لیمن الیہ چیز س ضائع ہوئیں کہ جن کا ہل بنیں ہوسکٹنا آن ہیں دو چیز س کھیں ہوا نہوں نے مجھے خود دی تفی جہا ہوں کے ایک توار خور بین کا جھے خود دی تفی جہا ہوں نے مجھے خود دی تفی جہا ہوں نے مجھے خود دی تفی جہا ہوں کے مقال کی رنگیں نقی جہا وہ ہند وسٹنان آل انظیاجہوری کی شرکت کے واسطے آئے کے اور الارڈ ہیر میں اور الارڈ ہیر ان اس اور الارڈ ہیر ان اور اور ہوم میری کا احرام کا دو ہوم میری اور ان اور ہوم میری کا احرام کا در ان اور ہوم میری کا احرام کا در ہوم میری کا احرام کا در ان اور ہوم میری کا احرام کی در ان اور کا در ان اور ان اور ان اور کا در کا دو کا در کا دو کا دو کو کی کا احرام کی کا احرام کا در کا دو کو کی کا احرام کا در کا دو کو کی کا احرام کی خوا کو کا دو کو کی کا احرام کی کا احرام کی کا احرام کا دو کا دو کو کی کا احرام کا دو کا دو کو کو کی کا احرام کی کا احرام کا دو کی کا احرام کی کا احرام کی کا احرام کی کا احرام کا دو کی کا دو کی کا دو ک

گرصد بنرارلعل وگوبرخی دینی جه سود دِل رهنگستی ندگه کو برست ستی

کیبنٹ ڈیلیکیشن ہفتہ عشرہ کے بجدی آگیا۔لارڈ مانکٹن ورڈوسرم مذکار کار کے ساتھ آن سے ملافات ہوئی اور جبدر آباد کی خواہشا س کے منعلق برار وغیرہ اور سیاسی تنقبل آزاد ہندوسٹان ہیں نربیج بندرا جس پیرایک نورط بھی دیا گیا۔

بی بدر بیت و میرانشن مورخه ۲۹ جمادی الثانی شهساله بین میرانشن مورخه ۲۹ جمادی الثانی شهساله بین کا نار مخصر ساسب کی ناکه مجھ سبکد وشی جلدا زجلد مل جائے لیمن کا عزات صغیر صاحب مرحدم کے آتشنر دگی سے بیج گئه اس عرض اشت کی نقل ال گئی -جوصب ذیل ہے -

عالیجا ہا۔ فرمان عطوفت نشان دران مزید ۲۲ ربیع التا فی ۱۳۹۵ مے

جواب میں فدوی مانشار نے حضرت ظل سوائی کی بارگاہ عالی ہیں ۲۹ر ربیع الثانی سن دوران کو دہلی سے جومعرو هندا دب بیش کر نے کی غرت هال کی مقی اس میں فیجلہ دوسرے امور کے منشا برخسہ وی کی تعمیل میں اسوقت رخصہ یہ شخصہ سے استفادہ کا ارادہ ٹرک کرنے کی حانب بھی اشارہ کیا گیا تھا لیکن کیدنیٹ طریکیٹن کے فیصلہ کے اعلان کے بیرحالات برل گئے ہیں اور ان نثر دہل شارہ حالات کی موجودگی ہیں فدوی کے نز دہا ہے، بڑی فرض ناسنشنانسی ہوگی اگر بہ عرض نہ کرے کہ اس سے زخصت ہے۔ جانے گئے ہیروگرام ہیں نزر بلی ضروری ہے۔

جائے گئے ہیروگرام ہیں نبر دیلی ضروری ہے۔ کیبنٹ ڈیلیکیٹ ن ابنا مفروصنہ فرصٰ کا ایک ہا ہے ختم کر دیا اب منتقبل کی تعمیر کا کام ولبہرائے اور محلس دسنور سازیوی کا نسکی میرٹ اسمبلی سے مانتھ ہیں ہے۔

اس دولت ابر مدت کے مطالبات کا جہال کا کہ بیرایہ میں مفرت بیروم سے کی دہند کی بیرایہ میں وضح اور غیر بہم بیرایہ میں ولیسرائے اور ڈیٹر بہم بیرایہ میں ولیسرائے اور ڈیٹر بیم بیرایہ میں الیسرائے اور ڈیٹر بیش کے روبر و با صابط طریقہ سے بیش کر دیئے گئے ہیں۔ فدوی کو اس باب بیر افعیدات عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے کہ دہلی اور شملہ کے ڈیام کے ڈیافہ بیر بیر جو کچھ ہوا وہ حضرت جہاں بیا کی منہ بر بیر بیر خوب روسن سے اس میں بیرایہ بیری کو اور طوبل کے فند وسئیں دیمی دیمی میں ایمین کو بیرایہ کے فدر بعب سے طرابیک کونت وسئیں کو بیرایہ کا در بعب سے طرابیک اور جب نہیں کہ اس فرض کے لئے ڈیٹرہ دوماہ بدر انبا دائد جبالات اور اور جس بیرایہ کو سے میں اور کو بیرایہ کو بیرایہ کو سے کے فدر بعب کو سے کے در بعب کو سے کے در بعب کے کہ دیمی کو سے کے در بعب کے کہ دیمی کو سے کے کہ دیمی کونت وسئیں کہ اس فرض کے لئے ڈیٹرہ دوماہ بدر انبا دائد جبالات اور اور میں دوست وسئیں کہ اس فرض کے لئے ڈیٹرہ دوماہ بدر انبا دائد جبالات اور اور میں دوست وسئیں کہ اس فرض کے لئے ڈیٹرہ دوماہ بدر انبا دائد جبالات اور اور میں دوست وسئیں کہ اس فرض کے لئے ڈیٹرہ دوماہ بدر انبا دائد جبالات اور کونت وسئیں کہ اس فرض کے لئے ڈیٹرہ دوماہ بدر انبا دائد جبالات اور کونت وسئیں کہ اس فرض کے لئے ڈیٹرہ دوماہ بدر انبا دائد جبالات اور کونت وسئیں کہ اس فرض کے لئے ڈیٹرہ کور کونت وسئیں کہ اس فرض کے لئے ڈیٹر کونت وسئی کونت وسئی کونت وسئیں کونت وسئی کونت وسئی کرنے کے کہ کونت وسئی کونت و

گفت و شنید کے اس نئے دور کی ایمبیت کے متعلیٰ جس پر بہا ہے مطالبات کا مرار ہے جال شار کوکسی فٹم کا اشارہ کرنے کی صرورت نہیں کی بولد اس جھیں کا درا ہے جال شار کوکسی فٹم کا اشارہ کرنے کی صرورت نہیں اور درا ہے جبکہ نئے بر بہر نشون ماہ بافی رہ گئے ہیں تو فروی فئے بین تو فروی جال شار لعبدا دب بہ عرص کرنے کی اعازت جا ہے گاکہ مفاور ہاست کے مرافع اسے بہر جول کی سے زھر بیٹ شخصہ سے سنفا دہ کرنے اور اس کے بعد بر بر بیٹے نظر کوکس کی موارت سے مبلد وش ہونے کی اعارت عطب فرائی جائے۔

رسم است كمالكان كرسر سازا دكندر بدرة بيرت بالنخ سال مک حلفه بگوش می نعمت سے ہمرہ اندوز میونے کے بعد اب کھ دن آرام کی سند بد صرورت مے احساس کے با وجود اگر ان بحقید دوماه بس حالات بس کو کی خاص نبریلی ببیدان بهونی نو فردی کے لله الجراكست المهواء يك بوراز ما نه ملازمت جدرة با دبس بسركم نا عبِن بإعث عزّت ہوتا لیکن گفت وسٹنبد کے آئے والے نئے دور میں سے حالات کا پوری طرح مقابلہ کرنے اور تاج آصفی کی خدمت انجام دینے کی غرص سے اپنے آپ کو نہار کرنے کے لئے۔ فدوی نظار كى رائے ناقص ہيں بدانتها ئى ضرورى ہے كدنتے برائم منسكرفت شنبه کا دوسراسلسلد شروع ہونے کے استے بہلے اپنی خدرمت کا جائبہ لے دیں کہ وہ دوران بیں ریاست کے داخلی معاملات اور فارج مال د ونوں کا اچھی طرح مطالعد کرنے سے بدران بر بوری طرح عبور حاصل ر لبی اور اس طرّح اسپنے آب کوان کئے حالات ہیں ابنی اہم میڈاریو کوبوری طرح عبدہ بدا ہونے کے فابل بناسکیں ماکہ گفت سٹنید کے ندخ دوربین بالبی کانسلسل اور بکسانیرت قابم ده سکه بہ وجوہ ہال فدوی جان شار کی ٹاقص رائے ہیں اب اس کے سواکوئی جارہ ہیں کہ وہ کائل غور کے بعد بارگاہ جمال بٹاہی ہیں یہ معروصندينين كرف كى عرت حاصل كرف حال شاركوا ميد الم اس دیاست ابرمرت کے مفاد کے بیش نظراس کے معروضات كونشرف بإربرا في اور درخواست كوعرت فبول عطَّا فرما في حاليكي -اللي) فتاب ولت افبال مهايوني ادفيم فظراً بان ودرخشال باد-فردى جان تناريسيرا لملك زياد ه صلاب ٢٧جادى الثاني وبساه

اس درخواست کو نظام مرحوم نے فیول فرمالہا اورحسن بیل مرسلہ (دائر) مورخه کاررجب موصول ہوا۔

سبيدالملك المخاطب نواب صاحب بهناري -

جبباً کہ ہیں نے ہم رجب دوران انٹرویو ہیں کہا تھا کہ سرزراہ عالی بھی جبوریوں کی وجہ سے بکم جولائی کو بہاں آکر خدمت کا حاصل بہیں کہ سکتے ہیں (ندکہ یکم دسمبر کو جببا کہ خیال کیا گیا تھ در مہانی حالات ہیں اگر آب او آخر در مہانی حالات ہیں اگر آب او آخر در مہانی حالات ہیں اگر آب او آخر در مہانی حالات ہیں اگر آب کو ماہ جولائی در مہانی حالات ہیں نوا آپ کو ماہ جولائی کے اوائل ہا او اخر سے جبیبا کہ مناسب جھا جا ئے ہیں سبکہ ونٹل زخرت کی ا جازت دیتا ہوں۔ البتہ جائزہ کا قطعی تصفید رہز بیر نی خراب کا نفر قطعی اور اعلان ماہ جولائی ہیں ہوگا ۔ گوسر مرز ا اسمائیل کانفر قطعی طور سے جاری کا دوراعلان ماہ جولائی ہیں ہوگا ۔

د بیگر - آب سیدوش از خدمت بولے کے بدیجی اگر کوئی اہم مسائل رہا سن جدر آباد کے سود واہبود سے تعلق بیش آئے تو میں طرورت محسوس کرنے بیر آب کوطلب کرکے فنگو کروں گاکہ آب نے بیا بیخ سال نک بہاں اہم خدمت انجام دی ہے جس کو بین فذر کی تکاہ سے ویکھنا ہوں ۔ اس کے سوا ہرسال بیم رحب کے سال نہ ڈوئر میں شرکت کے لئے مرعو کہ وں گا بہ ہرحال جوحالات کہ اس و قت فائم میں میں سے اور آب کے درمیان دوس نا نہ طریقہ بہاس میں فرق نہ آئے گا بلکہ براتور اور آب کے درمیان دوس نا نہ طریقہ بہاس میں فرق نہ آئے گا بلکہ براتور قائم رمیں کے ۔

مرت ف مجس صورت بین اگر براروالیس مل حائے تو گور نری کی خد پرسب سے اوّل اس کا آفر ایپ کو دونگا تاکدد وسری شکل سے آب سلطنت اصف جاہی کی خدرت انجام دیں اور اس کام کے لئے آب سے بہتر کوئی اور شخص جھکونہیں ملے گاولیں سے بہتر کوئی اور شخص جھکونہیں ملے گاولیں

حصنور نظام نے بہ بھی بہام بھیجا کہ مکان کی آ کشٹر ڈیکی کے سلسلہ بیں میبرا ہو نقصان ہو ا ہے اسے بٹا بإجائے تاکہ رباسٹ اس کی

ا دائنگی کردسے۔

میں نے کوئی مطالبہ کرنامنا سب بہیں بھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے خور ڈیٹر عدلاکھ روبیہ جمعے اور بچھیز مہرار گرگسن کو دیا ہ

صیحے ناریخ باد نہیں لیکن ۱۷ ریا ۱۵ رکو میں جیدر آباد سے دوانہ ہوا۔

چلنے سے بہلے ان نام مقد مات کوج میرے مکان کی آتشترتی کے
سلہ امیں جیلائے گئے تھے اُن کی والیسی کاحکم د بدیا ناکہ ملزما ن رام
کردیئے جا بئیں -

جيدرآبادكي تهذيب اور كلجر

عمرال محقے لوگ بغیرامنیا زورسب و ملت ابنیں بڑے ادب اور محبت سے
یا دکرتے تھے۔ آن کے نرمانہ کے واقعات العن لیک "کی کہا نیا معلوم
بوتی ہیں۔ کہاجا تا ہے کہ ایک باروہ گھوڑے پرسوار مبوئے ہاتھ میں کیکہ
انکٹ شری تھی اور شاید ڈھیلی تھی جب لظام نے باکیں ہا تھ میں لیں
نوانگو کھی اکتران کر زمین پر گربٹری سائیس لے بھدا دیں اٹھاکم
بیش کی نو نظام نے کہا و نرمین پر گربٹری جیٹر بہش کرتا ہے "اور مانھ کا
اشارہ کہا جس کے معنی یہ مجھے کہ سائیس کوعطاکر دی گئی۔

کہاجا نا ہے کہ جیدر ہ بادیس نمائش تھی۔ نظام مرحوم کے حافی فی خبرگئی اور برا برا شظا رہور ہا کھا۔ ایک روڈ ایکا یک کسی چیوٹے دروازہ سے فلک نمائی سے برا ہر بور نئہ نا بطرک بیرہ گئے اور نا نگہ والے سے جو مطرک بیر ملا کہا کہ نمائش کے بیل جیب نمائش گاہ کے ذریب آگئے نو پولیس نے ناکش کاہ کے ذریب آگئے نو پولیس نے ناکشہ روکا۔ جو نکہ حصور نظام کے آئے کی جربھی۔ نظام آئر کہ افسران کے سامنے کے ساری نمائش سے با کہ ناکھ کو اپنے سائٹ کے جا وا ورخرا نہ سے نظام کی بہوڑن جا ندی والے کو دلوا دو۔

فلک نمامحل کے شعلی کہا جا نا ہے کہ و قار الامراصدر عظم وقت نے بنایا تقا اور زفام مجور علی خال مروم سے بدالنجا کی کہ وہ معدیکیا ت انہاں ہو کر بسر فراز فرما ئیس کچے روز کے بعد نظام آئے۔ ایک بہفتہ قیام فرمایا۔ اور و قارالا مراسے چلئے وقت کہا کہ یہ بہت اچھامحل ہے ہمیں نید آیا۔ و فار الا مراسے فور انڈر کہنے سی جس کے معنی یہ محقے کہ بہمل نڈراد تا برا ۔ اس زمار نہ کے دریار کے امرا اسے مباری وصلہ تھے۔ مجھے بھین ہے کہ

عموماً اہل در بار حکم اس کی ہر بات بہدا متنا وصد قتا کہتے ہوں کا اس کے در بار بوں بیں ایسے کردا دا ور سیرت کے لوگ بھی تھے جیسے عادالملاک ۔ ابیک بار نظام محبوب علی خال مرحوم ٹہل رہے تھے ابر درباری دست بستہ کھڑ ہے تھے (نظام کے سامنے کو فی بغیر تناریکا مہم بہیں جا نا نقا اور جیب تک اجازت نہ ذیب کھڑا رہنا نقا البند ہمان اس آوا ب سے ستنی تھے ، نظام مرحوم لئے فرما یا کہ ہماری رعا یا ہمائے شعل کہ اجازت نوم کے فرما یا کہ ہماری رعا یا ہمائے شعل کہ اس کے مطاح کے دی عمادالملک جب کہا تھوے کہ دی عمادالملک جب کھوے دیے نظام کے مرائی ہمائی ہے کہ ہمارا مالک بالکل بخیر کا فرما یا کہ اس کے ہماری رعا یا بہر ہی ہے کہ ہما را مالک بالکل بخیر انہوں نے کہا کہ آپ کے انہوں کے خبر کے دی اور کہا کہ آپ کے کہا کہ آپ کے کہما را مالک بالکل بخیر

ہے اور انتظام ریاست کی طرف کوئی ڈیر انہیں کرٹا نظام برہم بہوگئے اور سامنے سے بسط جانے کا حکم دیا بہ سلام کرکے چلے آئے اور طرائے کراہیا ہا باندھنا سنٹر وع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعدا بیک خادم آئیا ور دوسرے روزان کی حاضری کا حکم سے نایا۔ یہ حاضر بولے نظام آئیس مولوی صاحب کہا کہ نے تھے نظام نے کہا کہ وہ آن کی صاحب کہا کہ نے کہا کہ وہ آن کی صاحب کہا کہ نے جہا کہ وہ آن کی صاحب کہا کہ درکر نے ہیں مگر ایسی بات جمع ہیں نہیں کہنی چا سے عماد الملک نے کہا کہ سرکا راببار ال

امس زما مے بیں اس کردارکے لوگ میں در بار ہیں کتے۔

اعلی حضرت مبرخ تان علی خال مرحم من کے ڈوا نہ ہیں جھے جد آباد
کی خدمت کا موقع ملا مہرت ساوہ دراج اور کفایت شعار تخطیک اُن
کی کفایت شعاری اور سادہ مراجی فقط اُن کے ڈوا تی بود ویاسٹ لور
کی کفایت شعاری اور سادہ مراجی فقط اُن کے ڈوا تی بود ویاسٹ لور
کی کفایت شعاری اور سادہ مراجی فقط اُن کے ڈوا تی بود ویاسٹ لور
مرحم کے زمانہ ہیں سلم وینورسٹی کو دس لاکھ دے میرے زمانہ ہیں جب
دالمرسرضیا والدین اور ہر وفیسر مادی حسن مرحم سن حیدر آباد میڈیکا کیے
کی سلسلہ ہیں آئے فو میری عوش اسٹ پر دس لاکھ کاعطیہ منظور فرمایا ۔
مارس بوبیورسٹی کو بیا بی لاکھ کاعطیہ منظور کیا گیا ۔ اگر کسی ملازم کا انتقال
اوائے فرض کے سلسلہ ہیں کسی وجہ سے ہو جانا تو میری عرضد اشت بیر قانون
اوائے فرض کے سلسلہ ہیں کسی وجہ سے ہو جانا تو میری عرضد اشت بیر قانون
برایس بوبیوری شخصہ بیشن جو اس ملازم کی ہوتی منظور فرما نے معنونیں برقی مرحم ملائی شروع ما ملازم کی ہیوہ کے معنونین کی مقارش کی بیرہ کے مطابق نصف بیک ہیں ہوئی منظور فرما نے معنونین اُن کی ڈورک کے ایک ہی پہلو کو دیکھتے تھے۔

مبرا خیال میں اہل دول اگر ذاتی عیش و آرام اور شاق شوکت

عقائ کی آمدنی با نیس لا کھ کے فرہب تھی۔
امراء کے مکا نول بر ملا زمان اور شعلقین وہی آواب برت تھے جو اظام کے ہاں ملحوظ رکھے جائے دستارا ور بہلوس لگا کہ جا بردار کے سامنے آئے و شارا ور بہلوس لگا کہ جا بردار کے سامنے آئے و شارا ور بہلوس لگا کہ جا بردار کے سامنے کے طیا تھے۔ ان کھر انوں بیس برانے زمانہ کی جہڑ بیں اور شاہان سلف کے طیا اور اب جیدر آبا و بیس سالار جباک مرحم نے خود مجھے ان چیڑول کو دکھا یا تھا بھن اور ایک رو دکھا یا تھا بھن ایس ایک رو دکھا یا تھا بھن اور ایس نے بیور کے میں ایک رو دکھا یا تھا بھن ایک رو دو میں ایک میں ایک کے سات بین سے ایک رو دو ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں ایک مرحم کے خود میں ایک میں ایک کے سات بین سے مرکا قدار مرائی و بھی ایک ایک سنگ مرم کا قدار مرائی ہو بھی ایک سنگ مرم کا قدار مرائی ہو بھی ایک سنگ مرم کا قدار مرائی ہو بھی ایک میں ہے ہیں ایک میں ہو ہو ہے ایک سنگ مرم کا قدار مرائی ہو بھی ایک میں ہو ہو ہو ہے ایک سنگ مرم کا قدار مرائی ہو بھی ایک میں سے صورت کی جول فرق مراثر بھی ( یہ کہ مرائی کا میرائی ہو بھی کا بھی ایک میں ہو میں کا میرائی ہو ہو گئی ایک میں ہو میں کھی کا میرائی ہو ہو کہ کا بھی ایک میں کھی کا میرائی ہو ہو گئی کا میرائی ہو ہو گئی ہو ایک میں کھی کا میرائی ہو ہو گئی ہوں کو ہو مراثر کی گئی ایک میں کھی کا میرائی ہو ہو گئی ہو گ

جب بهبی بارجدر آباد سے واپسی کی کہانی خمی ہوگئی تو مہراخیال به نظاکہ اب آبندہ سٹ بر نہ لکھ سکوں گا۔ لیکن جبات مستعار سے کاشنے سے لئے کوئی شغل ہو تا جا ہے۔ فکر معاسش اور با دردرگان بہی مشاعل با تی رہ گئے ہیں۔ دکر نباں سے نوکوئی دلجی رہی آبیں بینے ہوئے دنوں کی با دکو بھر تازہ کررہا ہوں۔

جبدرا با د کی کهانی افسوساک بها وربرصرت بی رحرت اس برب كه و مجه و رجننا حيدر سار د كوبيالبنا مكن فها وه مجي بنوسكا مبراخیال به سرگزنهی کدجیدرآباد اسی جننیت سعفائم به سکنا بها بجهج رببت كاميلاب حبب بورب باشده سنان بي أكبالوجيد آبا دېښ تخصي حکومت اور افليت کې حکراني کيسے سکن هي. نبکن جودلت وخونربزی اور نبایی بهوئی وه نهرنی و مدسے نوبرت سے کئے جا رہے گئے مگرجب دوسرے والیان ملک کی کہانی پرنظمہ ڈالٹا ہوں نولینین ہوجا تا-ہے که '' وہ وعدہ ہی کیا جو و فا ہوگیا" جو وعدے مجھ سے کئے جارہے تھے وہ بھی زبادہ روز فائم نزر بنتے ایکی جو بچھ ہدتا بندر بج ہوتا اور جیدر آباد کی دہیا پولیس ایک ن کے قبات جرز عما کے سے نہ برلتی مکن سے کائٹیری طرح جدر وز کے واسطے جدرته با دکی بھی مخضوص صورت فائم دہنتی لیکن اب ٹووالبان ملک کے ساتھ وہ عبد وبیمان کہو (Constitution) أبن بين درج كما مُن مُن عُف ان كَيْنِهام كى بي كوئي ابيدانين وهمرسی بهاسی و عدے پر کیا اعتبار کیا جائے۔ جیدر آبا د کی وابہی ا برکسی باسی کش مکشس میں تو ہیں۔فے مصتہ نہیں اہا سیکن کنا رہے سے کھڑے موکر سیاسی مروجزر کا "ما شرو بکوشار ا-اس زمالے میں ایک سخت بحراثی کیفیدت مرروشان کے

بإنندوں برطاری تنی - آلے واقعات سا بہوگن تخفاور لوگ پرجما بیوں کود بھٹے تھے۔ اور گھرانے تھے۔ ایک عجیب بہان تها. بلا تفريق مذهب وملت برخص آفے والے الفلاب تح نتائج كو سيجفف سے فاصر كفاء برطن مكورت كوبيفين بولًا كفا كەمبىر وستنان كوارزا دى دىنى ئاگزېر ہے۔مير سے خيال بين سے زیا دہ جس چیز لے انگریز کو جیور کردیا وہ ملا رسین سرکادا ورفاصلہ فی جا دروا کہ فیری ہے۔ فوج ، بدوائی فوج اور در بائی بیرے کاطرز علی تھا۔فوج کے متعلق أو IN. A كاطرزعمل اس كاثيوت تفاكر فوج كى وفا دارى بمد انكر يزيم وبدنهين كرسكتا - يجرلال قلعدمين جو مفدمه جلا باكياوها بأب ا بهم تباسی علطی تا بت بوئی لوگوں کی عام مدر دیاں انہی فوجی فہرا عَلَىٰ لَهُ مُنْفِينِ جِواسِ مُقْدِمِهِ مِن مَا خُوذِ مُنْ عَلَى حَالِ شَاهِ نُوازِ اورا فِيكَ سائفی قرمی بهبروین سنهٔ نفحاوران کی مهدر دی بین سخت مجیشیشن بوارا ورگورنمبین کومعات کرنا بیرا دوسری طرف اسی زمانه میں ہوائی فوج اوردریائی بیرے نے افسران نے اسٹرائیک کیا مجھے ا راکست المسلام کی مافعات میں گورنمہ یو۔ بی نے کہا کہ گورنمرو ل کی کانفر میں اعفوں نے کہا کہ اعفیں اپنی بولیسی پر تجروب سے لیکن آئیزہ کہ تك بولىيى كى حالت قابل اعنا درب كى بدينين كهاجا سكتان س بهجى معلوم ميواكه آسام اوربها ركى حكوماؤل كوابني بوليبي برعيروسه

دوسری طرف دلابت میں یا لیمنیط کے انتخاب کا پنجر بالکل خلاف وقع مود مطرح جل کی بارٹی کوشکست مہدئی با وجو داس کے کہ جنگ میں کامیابی کا سہرا انفیں کے سربر کفا مگر برکش و ماب شہنشاہی کی پولس سے متنظر بورکئی کھی ۔ اب وہ امبیر لمیزم کے خلاف تے۔ میرے خیال میں یہ اساب تھے کچوانگریز ہندوسٹنان آزاد کرنے برمجدور بیوا۔

بہندوتان کے لوگوں کو بہ محسوس ہوتا کھا کہ کوئی بڑوا انقلاب اربا ہے۔ بہرجاعت ان عیر متعین حالات سے پرلیٹا ن علی۔ اور قدر تا بہ جانبا جا بہنی تھی کہ سندوستان ہیں ا زادی کے بدر بہر امقا کہ ایا ہوگا۔ دبلی ہیں جو گفت وست بید بپورہی تھی اس سے بہ اندازہ ہوتا کھا کہ لیگ اور کا نگریس کی بلی جلی حکومت بہوگی۔ ہندوتان کی تقیم سامنے نہ تھی اور مسلمان کہ اور کا نگریس شعر میں ہونگے اور کوئی دو مہری سیاسی جاون میں ایسی منظم زدینی۔

مننرقی بنگال که طرمکتبهه بهرهگه بهیمایذقتل و غارت شروع مبوکیا. بس سے حورت اور بچے کھی نہ بچ سکے - اس سے مجمع فلبی تکلیف ہولی اورس نے انگریزی خطایات واپس کئے۔ سمارے ملک کے بعض عِماني آج كل سنمانوں بربرالزام دینے ہيں كرسك كي فت بم كروه ہی تنهاطرفدارہی مگروا قعات برغورکیاجائے کہ حالات کیوں اور س طرح بدلتے چلے گئے أذير صاف ظاہر بوجائے گا كرسلمان ادر لمرابك كابرمطالبه صرف بهاؤتاؤكرنے كے لئے تھا۔ ور نالكرزي حکولمت اورملک کی اکتربت و ونوں کی شاکفت سے بعداس کا القبن كداكم لعن مع وجائ كالبيد عكن فقا ركومي جدراً با دسس نے کی وجاسے ہندؤستان کی سیاست ہیں ڈیل ندلفا اور الالاء كے بعد ميري لخيني فقط جيدرآ! دے متقبل ك محدود کفی دیکن جب وا دیا ت برافر قالی حائے اور سیائی کی تلاشش فصود ہد توحقیقنت صا ف طور برطابر بعد جاتی ہے۔ اگر لیاگ اورسٹر جنا ج وبديقين بيوتاكه بإكستان بهماك كأطح نظرا ورمغصد بصنو كجرك جو لوكىيىنىطەمىنىن ئى ئىخونرلى*گ ئىنطورنەكەتى گە*لىگ <u>ئ</u>ەنىڭ مىنطورى -اگە جناح كوياكستان بنف كاليفين موتا توعار صنى هكومت بين 2.5. كل کا فاردولا نیاک منظور نہ کرنی اور کھ روزے بعد و اہر لال جی کی عکو میں سف یک مذہونی - بیگ فے کینیط مثن کی تجویز مان لی تفی جس کا مقصددو " (cone) الك ينت كا تفا-اورب علما فا في علين مركزى مكور مت يسسنديك بوئيس كحس بين ويقين - فا رجراليس اوريس ورسائل كے شعبہ ف إلى بو فق الم بياك كيديط من في تحرير كو كابون الم 19 و كا كالداور كالكريس في كاجولائي كو بطابران بیا بیکن الفاظ کے معافی اس طرح بیان سے کرنجو پڑیا لکل نے ہوگی

مولانا الوالكلام مرحم لن ابنى كما ب مدهم من المعان معان المعادد المعان المعان المعان المعان المعان المعان المع المعلى الس كا ذكركبا ب اور رسم على اس كانذكره كباب - أسس الما ب ك مفيد 2 كا اور ح كا كا كي حصد بجذه نقل كرد با بول -يوبيئى بين بنرات جى لنه كها تفا-

"At the final session of the All India Committee and afterwords at a Press Conference, Pandit Nehru declared that the Congress had not accepted any plan long or short; it had committed itself to participation in the proposed Constituent Assembly, but to no more......

The miss on proviso about proper arrangement for Minorities was a domestic Indian problem "we accept no outsider's interference with it, certainly not the Birtish Government's" asked at the Press Conference whether he meant that the Cabinet Mission Plan could be modified, Nehru replied that the Congress regarded itself as free to change or modify the Plan in the Constituent Assembly as it thought fit."

 ولیسرائلرڈ دیول اور و تربیر مندرونوں ان حالات سے بربنان بوسٹا و ریخی بنر بر بالی کدنٹرن بلاکر سٹلے کو صاحت کیا جائے جنائج پنٹرٹ جی سردار بلر بوسٹنگر جناح اور رہافٹ علی خاں لندن کئے اور اس کے بعدور برمند نے 6 دسمبر کو ایک بیان ایس وی مولا ملالا نے اپنی کنا ہے ہیں و زیر ہند کے اسی بیان کو دن الغاظیں لکھا ہے۔

"That the Cabinet Missions's view, which had been confirmed by legal advice, had always been, in effect, that of the Muslim League as to the power of sections to decide by majority vote. This interpretation "must therefore be considered as an essential part of the Scheme of May 16. It should therefore be accepted by all parties to the Constituent Assembly."

استی بنگراننا اور نفره برصاد با کداگر با وجرد اس کے کہ جہایا سے اگر ماننا فیڈرس مجاد (Constituan Assemble) جاہے نوہی بنیاد بائن ایک منتا فیڈرل کورٹ کے پاس جبی ان سے معام کرے۔ لیکن بنیڈت جی سے 5 حیوری میں 19 کی وہ یہ 10 کی ٹینگ بی بہ کہا کہ

Such a reference has become purposeless and undesirable owing to the recent announcement made by the British Government.

بہر حال ملم لیگ اور کا نگرلب کے ان جملادں کا انجام ملک کا تقتیم اور لاکھوں خاندانوں کی بربادی ہوگیا۔ ہے س نکھیں کہیں ہیں دل ہی نے ہم کو کیا خراسیہ اوردل کیے ہے آئکھوں نے چوکو دیا

نگرٹاکسی کا کھ نہیں اے ور دعشق میں

دونول کی صند نے خاک میں ہم کومسلادیا مسل اگر نے کھے کھریکا بعد سے جہین بیٹ ان کر

کانگرلی اورسلم لیگ نے کھی کہا ہو۔ آج ہندوستان کے ملان سے یہ کہنا کہ وہ فی صدی میلان نے دائے جو نوع سلالی کیا کہ افغات بی المان سے یہ کہنا کہ وہ فی صدی میلان بے را ج جو نوع سلالی کیا لیا المانی برس کے بین وہ نوسلی بہن بیدائیں ہوئے تھیا اپنی فاول کی کو د بین دودہ بینے تھے۔ آج ان کی نفراڈ شما ن مردم شاری کی افول کی کو د بین دودہ بینے تھے۔ آج ان کی نفراڈ شما ن مردم شاری کے اعتبار سے بائیس با آئیس فی صدی ہوگی۔ ان کا کیا فصور اور ان بر کہروں الزام د با جا ہے ۔ جی لیا فول کی 27 سال سے اس وفت کم بر کیوں الزام د با جا ہے ۔ جی لیا فول کی 27 سال سے اس وفت کم بر کی المان سے کم کھی۔ ان کی نفرا دیجی آئیس بائیس فیصدی میلان ان کی جو کئیں بر کی بر کی اور ان کی تورا دیجی آئیس بائیس فیصدی میلیا نا دی ہدت میں ہر کی ہوئی۔

اب رہے کا نگرسی سلمان ان کی تعداد بھی ملک میں خاصی تفی کم الم کم دس بندرہ فیصدی ان کی تعداد بھی مہرسکتی ہے۔ اسطح تقریباً 55 فیصدی سندان تو البعد ہیں کہ وہ سلم آباک کورائے دیے ہی نہیں مکن کھ

علاوه بربی ایم واع بین مهر بالغ کدرائے و بہنے کاحیٰ ہی ند نقا۔ دس روببہ کا زمین کا لگان دہتا ہو یا جہاں تک مجھے یاد ہے ہی روبیبرائی شکس دہتا ہو۔ ہاشا بدمبطرک ہامٹیل باس ہو۔ لہذا باتی ماندہ 45 فی صدی ہیں رائے دبنے والوں کی آندا دُنُو تین چارفیصدی ہوگی۔ اس لئے کہ سلمان تعلیمی اورافیضادی دونوں اعتبارہ سے لیس ماندہ

ہں۔اورجواس خیال کے لوگ تھے ان میں سے لفینیاً بہت بڑا حصہ ہاکتان جلاگیا اس فصیل کے بعد سندوستان کے موجود ہمانوں ئۇنىت <sub>جىمى</sub>نىڭ كا دېرىدارىكىبىرانا ناالصاقى كى انىتا جە-مِن ابني لمِن كِيت كِيت مياسى حالات بيان كرف لكا - مكربياسى معالات سے كناره كشى مى مكن بنيں- زندگى سے مركباويران كا اشر يرا سے اوراس زمانے کے سیاسی بحران کا بیٹی اوسارے ملک یمانزاندازخفا۔ بیری رائے میں جنگ کے بعد انگریز فوم کھاس فدر خفک کئی بھی کدوہ بہ جانتی بھی کجس طرح بھی ہو سندوستنان کے نظم دستی کی ذمر داری سے سیکدوشس مبوط کے -دوسری طردنا مرکب يناندد با ومندوانان كي كارادى كعوا سيط مجبور كرر ما كفنا-برکش حکومت کے دہن ہیں یہ یات نہیں آئی تھی کہ ہندوستان سےمہا مانے کے بدر تہرسو بہے اس طرف اس کا کہبی جی ا کول ندجم سے گا۔ طاقت جہاں مانف سے علی نو پھر کھنی ہی جلی جاتی ہے۔ ۱ راکنو رہا ہ كومبر ف ساخدا كا ما لكاه و افعد بوا مبر ما مول زاد كها قرا أه عبدالميد فال مروم كانتقال بوكيا في مروم سي بهت محبت ففي

او بی کی حکومت فے زمینداری کوختم کرنے کا فا نون بنا ناشی کیا ۔ مجھے اس سے نوا نفاق فا کہ زمینداری نوجتم کرنے کا فا نون بنا ناشی کیا ۔ مجھے اس سے اختلاف تھا۔

مگر یو بی کی حکومت کے زجس طرح ختم کیا مجھے اس سے اختلاف تھا۔

پوشکہ زبیندار یا رٹی ۔ نہا لیکشن میں سوارسترہ سال کا نگرس باسوالی پوشکہ زبین کا سال کا نگرس باسوالی پارٹی کا کا میا بی کے ۔ انھ مرتما بلہ کہا تھا۔ کا نگر ایس کی اس نجو نزید بان قاتی جدید کری جو نزید کی کہا یک مناسب فیمٹ تجویز کردی جائے۔

ا ورجو کا شت کا رقعمیت ا دا کرد ۔ یہ اپنی زمین کا مالک اوجا ہے۔

میں نے پنگٹ کو بند بلیب بنیخد سے جو ہو۔ بی کے جبوب سلٹر کھنے میر کہا مگر الفول في شما ما اورجاب بين بركهاكم اس كالورا بينك، الرئيب بوكار جَن كا انثريه بهواكه ديها ني زندگي كه نظمين ايك خلابيدا برگ رببنداری جگه کوئی د وسری طافت. بهدا نه بهوسکی اورجرایم کی رباد ف ہوگئی اور اب ہر پولیس آ فیبسر ہے کہتا ہیں کہ زمیندار نے اسٹنے عصد پیماتی رفید میں فشل اور ڈ کمپنی کی تغدا دمیں بہت ا حا فہ ہو گیا۔ يس جولاني كالمع عربيندره سوله كاس نوجيدرا بإ زميس سي كفا بر دندماه کے واسط علی گڑھ آگیا اور علکمہ جون میں بھرج پر رآباد جِعًا كَبَا -ميراعلم مندوسناني باست محميعلن ذاتي منبي يديل ال كنابول اورا خبارول سے ب كبرواس زمان كے حالات سے بعر ر الم الم مولانا إلى الكلام أنا دى كناب ماص كر مولانا إلى الكلام أنا دى كناب solution was freedom > (The great divide) - WS (H.V. Hodoson) انتها لذكركنا ب سعمين مردى بين ابك دورنا بجريمي لكه النهاي سے بھی برت سی با دیں نازہ ہوگئیں ۔ ت 2 اکتوبر سل سے کہ میری ملی لَيْم كُوغِرا لِنَه بَيْلِي عَطَا فرمائي - باري تعالى خوش ليكھيه كانگراس فے نہا گورنمبنط بنائی تنی جسلم لیگ فے تترکت سے إكاركبا عفا - مكروبسرائ معربد خط وكنابيث الح بعد آخركارسلم الك كن سك ملومت بي من شركت منظوركرلي اور بيدره اكتوبر لا ياع كوبهاعلان مبواكهم شرميرات جندر بوكس سرشفاعت احداوربيد علی طہر کہ تو کا نگرنس کی وزارت میں ثریک تھے۔ انھوں نے است دیا ورتسلم بیگ کی طرف سے حسب ذبل حصرات منزیک حکومت ہوگئے نوأب أداده لباقت على خال عمالر سأشتر ، عضف علي ال

جندري كرا ورجيكندرنا خدمندل-

م اخرالذكرايك مثلول كاست كالمبري كه الماكم المنظاكة بيسك في ال واسط شريك كياكه كالمكرس في مولانا ايوالكلام كو كورنم بنظ ميس

بیا تھا۔ سرناظم الدین اورنواب آملیل خال کو بہت ناامبدی ہوئی اور چھے کھی کغیب ہوا ہیں اس نینجہ برآیا کہ مطرحبناح نے البی ٹیم بنائی ہے کہ جوابنی رائے سے بھے نذکرے ماور خیاح صاحب کے حتم

المنجاستادانل كفت بهال مبكويم

مطرحناح مردم کی شخصیت ایک اهم شخصیت تنی کردن نے مردم کی شخصیت ایک اهم شخصیت تنی کردنا می مردم کی تنی کردنا کی تا دیا تنی کا اور کی تا دیا تنی کا اور کی تا دیا تنی کا اور کی مضبوطی آلیبی تفحاله می تنیج کیا تا می مردان کی مصبوطی آلیبی تفحاله می تنیج کیا تا می مرده ایک می تا در می الدن می می تنیج کیا تا می می تا در می الدن می می تنیج کیا تا می می تا در می الدن می می تنیج کیا تا می می تا در می الدن می می تنیج کیا تا می می تنیج کیا تا می می تا می تا در می الدن کا می تا می تا در می الدن کی تا در می تا در می

گہا اس کاکوئی زاتی علم مجھے نہیں ہے۔ مگر ( H.V. Hodson ) نے اپنی کنا ب (H.V. Hodson ) بیس جدوجہ کھی ہے اس کل اپنی کنا ب ( Gneath disease ) بیس جدوجہ کھی ہے اس کل فلاصہ بہ ہیں کہ در شاں میں اس بخویز سے کہ بڑشس عور نوں اور کو اکر ہو اس کہ برشش کو رشن کا ویت کہ برشش کو رشن کو اضافا ویت کا انتظام کہا جائے ۔ برشش کو رشن کا اور کا نگریس کے در میان کوئی راست ہود و نول کا ضفا ہو۔ وہ نہیں نمال سکے۔

مجھے لارڈ دبول سے کافی ملنے کا موفعہ ملا۔ وہ ایک شریف مراج فلص اور صافت باطن جنرای تھے۔ وہ بہاست کے ماہر شد تھے۔ وہ ڈوسمنی الفاظ کا استعمال نہ کرتے تھے۔ اور شروسے بہنگرت بھے وہ خود ہندوشاں کے ریاسی لیڈروں سے بہ کہد دیتے تھے کہ وہ اویشن تہیں ہے۔ صاف بان کھے۔ اور ہمارے ملک میں ہرافقرے کے تسعیل برول كى داے سے مطابق لكالما تفاجي كا نيتجديد تفاحه من ولت كى داے مسلم مطابق لكالما تفاجير الم

وہ اس قدر مناف باطن مفکر جب بیں 19 مارے کوان سے
الوواع کہے گیا توہیں نے ان سے بیرور بافت کیا کہ اگر شیلے بیگ اور
کانگریس میں انفاق نہ ہوا شہر کہ بی میں مندوسٹنان کی آزاد کی کے
اعلان کے بعد مکومت کس طرح جلے گی توانفوں نے کہا

١٣ ما رسيم الما عاد

کیف شیرس بین شرے لب کد فیب گالبال کھائے بے مزہ مذہ ہو ا

المفول النه كانگرس البر رول كو بالكل النه ما كفر من اله الور صورت حال كواس طرح سبش كباكه كانگركس ملك كي تقييم براحتي بخ بندن جوام لول نهرو سعان كے تعلقات بهت بهي شگفت تفريخال اس كيم شرجناح سعان كے تعلقات نوشگواريذ ربع اس كي وجيمشر جناح كي مراجي كيفيت بھي -

اس كا حساس أد مجيم س زماني بين مجي تقا- مكرمطراتي -وي

ناطرندار ربهنا حمکن مذہوگا۔
مار مربی المحکن مذہوگا۔
مات ہے شام کو گورنرسے مفصل گفتگو ہوئی۔ اس زمانے میں سی قیم ہوا۔
کومنافقبل کی خبرند تنی سباسی مطلع اس درجرفعا کہ آلو وہ ہو گیا تفاکہ کوئی بھی صاحت مہیں و بیجوسکنا تفا ۔ گورنر وجہرائے کا لاڈ دیول سے شاکی بھی صاحت مہیں دبیجوسکنا تفا ۔ گورنر وجہرائے کا لاڈ دیول سے شاکی بھی صاحت مہیں کوئے ۔ گورنر اپنے وزرا دیو بھی شاکی بختے ہو ورزا دیوں سیمبور نا شد کولیٹ مرکز کے خف لگر بنیفی جاور بختے ۔ وہ اپنے وزرا رمیں سمبور نا شد کولیٹ مرکز کی طرح ایک رفیع مرحوم کولیند نہیں کرتے گئے ۔ ان کا خبال تفاکہ مرکز کی طرح ایک اور کا نگر لیں کی مشترک حکومتیں صوبوں میں بھی مہونی صامیمیں ۔ اور کا نگر لیں کی مشترک حکومتیں صوبوں میں بھی مہونی صامیمیں ۔ اور کا نگر لیں کی مشترک حکومتیں صوبوں میں بھی مہونی صامیمیں ۔ فیصل اس سے الفاق کھا۔

وہ بہ کہنے تھے کہ فہن الزماں کی بدرائے تنی کہ بہندوشان کو گفتہ کرد با جائے اور فوج کو بھی ندیجی اعلمار سلے علیم کے دیا جائے۔

الفیہ کرد با جائے اور فوج کو بھی ندیجی اعلمار سے ملا -وہ اس کے بدیجی باکستان فبول کر بنیا رہیں کہ بہنجاب اور بٹرکال کی فسیسم کے بدیجی باکستان فبول کر بنیا بوگا ۔ خاصکر اس قبل وغال گری کے بدر فو باکستان کا بنالاڑی تھا ۔ ہوگا ۔ خاصکر اس قبل وغال گری کے بدر فو باکستان کا بنالاڑی تھا ۔ اسی زمانے بین اعلام صرت حضور نظام کا ایک افتخال امرا با

عن كالمنثابة عقاكمين الك تخفيطوريا ديكار ملا رمست بيجماله سالگرہ میا رک برمہنیں کروں میں نے ایک بڑا سکا در کھنے کا چاندی کا کیس مملش سے جو ایک مشہور انگشش جوہری کی فرم بھا بنوایا - اس سے اوبرسونے کے بیربرجیدر آباد کا نفشا ورنقشہ کے وسط میں حیدر آبا دکا تاج حس میں بلیٹ ہم میں ہرا حرا ہے ين ينال كرديا - سالكره برتجه طلب فرما يا تفا البكن يتجمع ببعلهم تفاكه جيدا بإدبين سرمرزاك مخالفت أودبي ففي اورجعنو دلظام خود کبی حسب عادت اب خوشس نہیں رہے تھے۔ لہذا الیمی مالت بين مبرا ما نا سرمرزا اسماعيل كوغلط فيي بيداكرنا ولوك مجه سے ملفہ آتے اور جدمباکو تبال سف رقع مہدئیں - جلنے منعدانی بإنين رسرمرر ابدخيال كرف كداك كي فالفت كا اكرمركز نهي ہوں نو کم از کہ مجھے اس سے انفاق رائے ہے۔ ہیں نے اسے بيط البن كومع لخفدا ورع لصنس كي السوع مراجي كي وجيف حا صری سے معذرت جا ہی۔ ابن سعبد کے ندرسبنیس کی اور محف كذرانا - صنور لطام يز اسے بہت ليسند فرا بار ٢٤ مئى كالمترين لكفائو كيا فعا - مبرك ايك بهت بى عزيد د وسبت جهارا جهاعجاز رسول جهانگیراتها د کا انتفال ۱۵ اداقی مئی کے درمیانی شب میں ہوگیا نفا تعزبیت کے سلسلیس جہامیر آباد جانا کھا۔ میں راج صاحب لیم بور کے باس میرا ہوا كفا بنر إلىنبس تواب صاحب بعوبال كالنار ملا فون يرعلى كلطه. سے کہا گیا کہ مزوا نیس تھے ، س مئی سے پہلے سکنے سے واسط ہلا ين - "أره ٢ كوملا بيراجانا نامكن نه تفا- بن جها مكرآ! دجيلاكيا بڑی جارانی سے باس گیا۔ اہوں نے کہاکدریا سے کوکورط

٠ ١٠ رسي كورصن رانظام كا أفتخار أا مدم اعلامهر شف في بعر حيدر آباد ابات سال ك واسططلب فرما يا تفار جس كي نقل درج ذيل ہے۔

Hyderabad (Deccan)

My dear Nawab Sahib of Chhatari,

Probably you are aware of what adverse circums. tances are prevailing inside and outside the country against Sir Mirza's regime, infact due to this he has asked me to relieve him of his duties as President of the Council without further delay. In view of this I have discussed the whole question of his successor with the British Resident. I mean Mr. Herbert who specially came down from Ooty recently for this purpose.

However what was decided between him and myself was as follows:

Namely time is too short, so it is difficult to select a capable and trustworthy man from outside the state since no one is fit for such a high post in Hyderabad.

Secondly if a man is selected, he being an outsider will require knowledge of local conditions and also he will require some time to get the insight of the administration for a year or so before he begins to work; but on the other hand this delay can not be allowed since important matters are on the anvil or under consideration now which require careful handlings. Therefore the Resident's suggestion (provided I agree with him) is that you should be allowed to revert to your former position as a President of Council for a year since you are well acquainted with the affairs of the State after rendering loyal services for a period of 5 years during the critical period of war.

you should be given the same terms which you enjoyed before

plus your Rs. 2000/- as pension. I told Resident that I entirely agree with his wise suggestion and hence this letter of mine on the subject.

- accept my offer as mentioned above. After hearing from you and in case you accept it, I shall let you know when to come to take charge from Sir Mehdiyar Jung and probably you will have to com? here sometime in June or failing that early in July, as the case may be. Because the situation being critical I must handle important affairs of the State with tact and sagacity and I am sure your re-appointment will be looked up on with favour (though it may be of short duration) on all hands.
- (3) I may add that both the Residents i. e. Sir Arther Lothian and Mr Herbert spoke to me in high terms about you as regard your family position and also your personal character to say nothing of the high posts you held in the times gone by.
- (4) Sir Walter Monckton is here and with him you will work who is the constitutional adviser to the Hyderabad Govt, in whom I repose my confidence just in the same way as I do in you. Please treat the contents of this letter as very confidential till I announce my decision in the matter in the Gazette extraordinary in near future otherwise if it leaks

out, the fear is that dangerous perso is may spoil the situation in order to get their own ends.

Yours Sincerely M.O.A.K.

النه ان سه این د شوار بال بیا ای کرما را بیونکه بیملی سرایی فرز بین ان سه اینی د شوار بال بیا ای کرما را بیونکه بیملی سرایی فرز دکرلین کی مشن کے زمانہ میں مشیرتا تو ٹی کی خدمت انجام د شدہ بیک فقے بمبری مشکلات کوجائے کفتے - جدر آباد کی مشکلات میں سب سے بڑی وجہ تو تو د نظام کی بر بھی کیفیت تھی۔ فہرمتو فع تغبرات ن کے مزاج میں بہدا ہوجانے کھے۔ مزید برآل اعظے حضرت کے مزاج بس الیے لوگوں کو در تو رخفا کہ جو اس زیا نہ کے عظیما نقلاب کے افغاضوں اور مصالح کو نہ بھر سکتے بختے اور نہ اس کی المبیت رکھتے کفے۔ سروالٹر کو اصرار تھا کہ بیں فوراً جواب دوں۔ بیں نے وعد کیا کہ جون کو بناسکوں کا رہیں دونین روز سوجنا چا بہنا تھا۔ سروالٹر نامکن نے بہجی کہا کہ علی یا ورجنگ اب مزرا کے می لف محقے مجھے اس بر تحجب بہدا اور بین نے کہا :۔ می لف محمد کو میں بر تحجب بہدا اور بین نے کہا :۔

" بهرعلی با ورجبگ آئے۔ بڑی مجبت، سے معالفہ کیا بھا الیے وہ قدمات بہاں کہ دنے رہے کہ س سے معادم ہوتا تھا کہ ان کے تعالیٰ کہ ان کے تعالیٰ اس بہاں کہ شاہ کر ہے کہ س سے معادم ہوتا تھا کہ ان کے تعالیٰ ان سرمرزا سے کھی شکفتہ نہیں رہے۔ پھر مقبول آگے وہ وہ بھی ہی جا ہے تھے کہ بین اس تجویز کو مان کون۔ ارجونی سے ایک میں ہر مائی بین میں میں اس کے میں میں اس می

اسی روزمین باغیب جلاگیا- دبان اخترابیروا سیجبنیدعلی فال اورعبدالحی مرحوم کی الم کی شادی تفی میں نے وہی سے H.E.A کی رخ والانامہ کی رسیدانا رہے دبری -

الرون الما المين سه دلي الاولاد ازع كمكان

برسروالشرمانکن سے کہدیا کہ بی منظور کرنا ہوں جدر آباد جاہدی کا۔
ان سے بہجی معلیم ہوا کہ کا نگریں اور مسلم لیگ دونوں
د مشاہ مای معلیم ہوا کہ کا نگریں اور مسلم لیگ دونوں
کہ جیدر آبا دکو کئی نوبین بیس شہریک ہوئے کی منرورت نہیں ہیں المی کہ جیدر آبا دکی طرف سے ہو سکتا ہے۔
منہ کہا کہ اس طرز کا بیان جدر آباد کی طرف سے ہو سکتا ہے۔
انہوں نے جیب سے نکال کرجو مسودہ دکھا با وہ اسی روشش پرفقا۔
مسروالٹر منہ کہ کہ نے معلیم ہدتا ہے کہ بہا را تکھا یا مورہ ہو اسی مسلم والی سے مان کہ ان سے ملا کہ اس کے میری ملاقات کا وقت طے ہوگیا ہے رہی نے ان سے فرما کہ بین جیرر آباد جائے کے واسطے رامنی ہوں۔ نہرا سکیس سے کہ دیا کہ جی میری میں ہوں۔ نہرا سکیس سے کہ دیا گھی معلوم ہوا کہ جدور آباد جائے ہیں۔
کہ دیا کہ بین جیرر آباد جائے ہی واسطے رامنی ہوں۔ نہرا سکیس سے کہ دیا کہ بین جیں۔
کہ دیا کہ بین جیرا کہ جدوری ظفرا دینہ ماں کو والیا بی ملک سے شہرا اور فی کی جینیت سے رکھنا جا۔ ہے ہیں۔

ورا نی بجیمٹر جناح سے ملا۔ وہ اس پر مرفظ کے جس فارطلبہ مکن پر جا کہ جارج لینے کی تاریخ مکن پر جا کہ جارج لے لوں بیس نے کہا کہ جب کے اس جارج لینے کی تاریخ نظام مفرد شکریں بیں جارج کیسے کے لوں۔ انفیس علدی اس وجسے شخاکہ جہاراً بادے یہ اعلان ہوجائے کہ وہ آئین ساڑجاعت بر شریب

اور اب میرے جدر آباد جانے برمصر فق شام کے سات بحد لارڈ انسے سے ملارہ مال سروالظر ما ملکان مرابیک میول بھی کھے۔ میں نے دبیرائے وال کی کامیابی پرمبارکباددی -

شام کوصیر صاحب مرحوم سے سکندر آباد میں ملا- ان سے معادم بیواکہ فرند و ارا نہ فال وغالہ ملمہ ی پیمر شروع ہوگئی- را سند سکھے کے البیلاہ

- الميا-

۵ رون ۱۱ . تا ۱۱ کا نارملاس بین عکم نفاکه ۴ رون نگ آگر جارج ابادل ۲ رون محلت کو د پلی گیا ، درمنز نا کینرو کے سائعها

-16-63.

یں نے کہا کہ جا شاہی جب بہلی با رجے برس ہوئے میں جدراً او کہا تھا تو آ ب نے بھے مبارکبا دکا خط ناما تھا۔ اب میں بحریبداً او مبار با ہوں۔ آب کی اشرا دجا مثا ہوں۔ جہا تا ہی نے کہا کہ الک اشر اداس شے بط کے ساتھ ہے کہ جدر آبا دک وگوں کو ٹوٹ ا رکھول میں نے کہا کہ نزائیڈوجبد آباد کی چی ان سے بد جھئے

الديوميل كرمتعلق بينقدي سندبو يجيهمكمين كيجي فرفذ وارا بذنظم سے کوئی کام کیا۔ یا کوئی شخص رویب کی صورت بیں میری فیمت لگاسکارم الناجی سے فرما یا کہ اگر کوئی شخص بدد و با نیس رکھنا ہو تو به توبرى بات بهد منزائير وبيث بي ببك مزاج فاتون فيس الحفول سنربيث الجيم الفاظمير منعلق فرمائ -رنصسته بيموت وفف جاتاجي كالمنوسش رياداه رينوش ركعو جاناجى نے ابياما مع اور شرمدانی فقره كهاكديم بير تهمي نابول يس سرسنت كرلال مي المحبر الله على كدُّه والبين آبيا - مرجون كوعلباكمة سے بال کر سرشنکرلال کے بال بہرنجا ۔سفرمرد م بھی سا نفرا ۔ ع نواب سرتبينيد على خال عجى آكة اور فررون سنكشكر بوائى جمانيت روا شربرا صغیرصاحب بھی یا وجود میرے منع کرنے کے بوا اُن جا اُس سوارير كن مهر-١١ يرتبروعافيت سيحيد آبارير في مواي المبشن يرسروا المركلين أور فواب مهدى يارينك جومرر المح بعداني صدراعظم كي فرالفن انجام في ربع في موبود عقداورد وسري بهت معلون تشرفي المدي في وياريج شام كاعلى حفرت نظام في نظرى الني بي طلب فرابا مجه وليمكر فراباله ب اسكة أب المكرين من مرسين في مبيت ممرورا و رطبي معاوم وتريق اى دورشام كونسل كى يطناك بردى -ركينط كوكونسل كي الى جى يى اس اعلان كموده كوظ كرنا تفاكرنطام كاطف كاجائ عبدالرجم جوور راءين أعبلي كعنا مندسك عقاس برزور دنيه المفي المفير المرابي المجي الجي كبا مائي سروا المرمير قانونى في اس سا اختارت كيان كي شور الإكامنا قانوني صورت بيان كرنا تفاكر رئش كورث كوال كويدريا ست جيداياو

فانونا خورختار مونے کی شخص ہے۔ اس کے معنی اعلان خورختاری مذیخے

ا جون کو بیں اور سروالٹر سرکار بی حاصر ہوئے اور اس اعلان پر
گفتگو ہوئی۔ اسی روز سنام کو قاسم رونوی مجھ سے آگر سلے ان کے نام
سے کون وا فعت بہیں ہے انحادالمسلمین کے صدرا ور رضا کاروں کے
اہر ریکھا و رجیدر آبا دکی مصائب کی ذمرداری ان کی اور ان کی بارٹی
کی ہے۔ وہ صاحت گواور انہا ہی سندم معلوم ہوئے تھے۔ بوش کی بہت
زیادتی گر ہوش اور صلحت بینی کی کی صاحت ظاہر ہوئی تھی انہوں
نے سرکا دکوا یک عورض کھی جاسی بہنوا ہش کی کہا علان تو دختا ہی
انجی کہا جائے۔ وہ مراجا ہم ہے جاری کی گان ہوجائے تھے۔
جنا بجد اس عربضہ ہی بی بھی تفاکہ چونکہ بیں ایک کا نگر بس کی گوئی رہا ہی رہا ہوئی ہوئی۔
کی رعا با ہوں اہذا کا نگر ہی کا اثر ہونا مجھ ہونے چاہئیں جب ہوئی۔
ساتھ دو و و درا وجی رراآبا و سے ہا سندرے تھی ہونے چاہئیں جب ہوئی۔
سندے گفت و شنہ ہوئی۔

الخبین اس انقلا بعظم کا اندازہ ہی نہ تھا کہ جب براش حکومت اس امبائر کو چھوڑ نے برمجور ہوگئی تھی کہ جس امبائر برسورج غروب اہیں ہو تا تھا اور یہ کہا جا تا تھا کہ برش کی حکومت سمندر کی ہروں برجی ہے اور ہما حیدر آ با دبر شش کے جلے جانے کے بعد برندوتان کا مقتا بلہ کیسے کہ سکنا تھا۔ جبر آ با دمین مسلما نوں کی آبادی فقط تیرہ فی صدی۔ جارہ وں طرف سے کا گریس حکومتوں سے گھرا ہوا چود سے تعیا رنبا آناؤد کو الم کا رتوس تا کہ نہیں برائے تھے کوئی تعلق دنیا کے کسی حصہ سے زسمندر کے اور مذفظی کے دراجہ الریاجی ہیں اور باتھ بین الوار بھی نہیں۔

البی نازک صورت می گفت و شیر کرنا آسان شرکه اورخود این کا علان کس قدرنا قابل علی نفا - اسی روزسشام که کاظم بار جنگ

(منتظر بیننبی) کے ذریعہ سے سرکار کا پیا م آیا کہ اعلان بیں کجھ زمیم ہے سروالترسيم مشوره كيا جائے وَه ترمنيم بالكل وه ، يى تفي جونات ا رصنوی کے مجھے سنانی تنفی رجب البے راز بوں طشت از دام ہوں تو کیسے کام کیا جائے۔ یہی وہ دسٹواریاں کیٹیں کہ جن کی وجہا سے تھے جدرا بادوایں آنے ہیں مذہذب تفاع کمراں کورائے د بنے کا حن نوا ہنی کو ہو نا جا ہے کہ جواس سے نتا کج اور عوا قب ك در دارى بون - البيمى لوكون كم شور عف كرولان كا صاحب کی وزارت کے زمانے بیں اولیں الکیشن کی مصیب ابل جيدراتيا دبرا ورولات حكومت وقتت بيرلائي طاقت بغير بيد خطرناك، بها ورد لمددارى بغيرطافت مفلوج بوجاتي ہے۔ ١١ رحون علم يوس ورسروالطر سركاريس ما صر بوت اورس نزمیم کا او برد کرکر برکا ہوں اسے فبول کرنے سے سروالٹرنکٹن نے بحبِّتُبِت مشبرُفا نوني الكاركبا اور نظام كي طرعت سيم عي كوني اصرارنهبي بوا يمتامنيسل جوربز بلانث جبدراتبا ديك سكرتبري فق لیج برا کے اور بہ بیام لائے کہ انبقی اعلان چوکونس نے باس کیا انفا نہ کیا جا ہے ۔ بیس لنے کہا کہ وزراء کی کونسل سے باس کر چی انظام سے بھی منظوری ہوگئی اب کیسے روکا جا سکتا ہے۔ بانڈن سے ميسعادهم موترنا خفا كمراعفين فلبأ اختلات سنففأ نكرا دانبكي فرض صروريحا نھا میں ایک روز کے واسط علی گڑھ جلا گیااور وہاں سے ۱۶ اجون کو

مشرهاح سے ملاقات ہوئی ان کاطرزگفتگو بالکل بک طرفدتھا وہ اس بر زور دیشے تھے کہ سرسی بی را ما سواجی آئر (جور ایست ٹراونکورنے دلوان لینی جیمیے نامنٹر تھے کی طرح حکومت سند سے

مجهر بمعي الأراجاب میں نے ریکھی کیدیا کہیں بیاث تہروسیے علی اولکا بساس پر بكركة اوركها" لم اس مغرورسه مكركبول البير آب كودلس كرند بو زمارز بین جوکمیتی نبا ر میانی اس میں سسیہ نور هے ہوجا ہیگا۔ ہرحال جناح لڑائی کے موڈس کھے۔ شام کے ساڑھ جارے بنڈن جی سے ملار وہ بہت ملن سے ، اور مُعْمُ مُحْمُ سے تھے میں فےجیرا ایادی ئے شعقیٰ کہاکہ نظام کاموجودہ طرز کوئی نئی بات تہیں ہے۔ ب برتش حكومت في رباسنول كافية ركين جا الخفائب يمي لظام نے منالفت کی تنی مگر جدر آیادا نیے جلہ معاملات ہیں معامر ہے کہ لیکا اور دوس الذنعافات رکھے گا وہ جیب سنتے ہے کہا کھی نہیں۔ ٤ ارجون كملم عصبح سسرداليكل مع ملا رتجع أماك صفت المكي بهت بندا تی وه فنلف نظرون کے على مند تھے۔ وہ فابل عل نظر باور اصول میں اور نا فابل عل نظریہ میں فرق کرنے تعمید وہ خیالی دنیا سے الك على دنياك مامرا ورقابل سل يروكرام كف قامل مفin it is character or destill a city اللين اتفاق عامين في كماكه اس كى ايك برى وجربر به كراك کی یارٹی کے مقامی لیڈر ال رمین سرکارکو برا بھل کہتے ہیں۔ وہ ب نهبي مجف كه ببله ان كاكام نفظ شور شن بهبلانا تفااورا لينظا كرنا اوربير شورسش كوردكانان كافرض بها لخيس اس معالفان عدا ورسوشاسط كا ذكراً با الغين اس سي فلي الفاق

خاكدد ونول بن بتجد كاعتبارس جدران فرق نهي الماراس كا

النداد ضروری ہے ور ندجین کا ساحال ہوجائے گا۔ پھر حیرر آباد کا فرکھ اور کا اور حوا علاق جیرر آباد کا ایستیں خود مخاد ہوں قو کام کیے جلے گا بیس نے کہا جہاں تک جیرر آباد کا تعلق ہے۔ اس مقصد کو معا ہدوں میں نے کہا جہاں تک جیرر آباد کا تعلق ہے۔ اس مقصد کو معا ہدوں کے ذریعہ سے بورا کیا جا سکنا ہے۔ چلاے وقت وہ کھنے لگے کہ آمید ہے کہ جیرر آباد میں فرقد وارا نہ زنگ کو انتظام میں دخل نہ ہوگا۔ میں نے کہا ستقبل کے واسطے وعدے کر لینا آسان ہے مگر میرا تو ماننی کاطر زمیری ضما شت ہے۔ وہ کہنے گئے جھی تو ہیں نے آب سے کہا۔ میں جا شا ہوں آب فرقد وارا نہ طرد عمل بند نہیں کہتے۔ یہ کہا۔ میں جا شا ہوں آب فرقد وارا نہ طرد عمل بند نہیں کہتے۔

اسی ناریخ کوف اکورا جدربیت دست بھی ملافات ہوئی میں ان سے کہا کہ جس طرح کا نگریں رہنداری ختم کررہی ہے۔ اور طرح نوکید سے بیدا ہو شکے ۔ بر زمیداری خربری جائے۔ اور کا شکا روں کو مالک آرامی بنا دیا جائے تہ بھر کمیونر م کے واسط کیا شکا روں کو مالک آرامی بنا دیا جائے تہ بھر کمیونر م کے واسط کیا نشکا ارتبان مارکوں اور گرین سے بھی متنفر ہوجائے گا۔ بھراشطا می خرابیوں اور دمامی من ماری اور دمامی من کا تربی کی طرف میں نے نوجہ دلائی ان کا خیال تھا کہ مسلمان ملاز بین گورنمنط کے سائع تعاون ہیں کہتے ہیں سے کہا کہ ملاز بین مرکا رہ بہت ان ہمت ہیں۔ ون کا اطبران قالے عام میں سہولت کا باغدت ہوگا۔
اطبران قالے کام میں سہولت کا باغدت ہوگا۔

اسی رو زسردا ربلد نیوسنگه سے ملابیکا نگریس کی وزارست میں وزیر د فاع نفے ان سے ملک کی نفشیر کے منعلیٰ جگفتگو ہو تی اس کا خلاصہ بہ تفاکہ سکھ ہاک شان کے خلاف نہیں ہیں مگرانفیں

يد بنا بإجاب كه ماكتان مين أن كى كبا يوزنسين بوگى- وه كيت تخف كدا كفول في بدم طرحاح سع كها جب برولابيت ابن فق ليكن مطر مناح نے کہاکہ "بری بری روائظ سرے کے سکھوں کی اس سے كبا اطينان بدتا- بين في ان سع كماكة ب بنائين كرسك كباجا بي يب بفول أن كے سكموں كا مطالبہ به كفاكه بإك نان نے إندر ا كات أزاد سكورياست بوا ورملازمتول بين تحفظات ديك مأتي سرد المرمونكين اورمن في وابيراك اوركور شرجيرل سيريل میں نے اسی روز کی ڈائری کے اقتبارات سے لکور البے سروالٹر اور مین دلیرائے سے طران کی لیے صرفلین کی بیب شخصیت ہے۔ you in Jane Warel فے جانے ہی افضیں مبارکیاد دی کہ آب سے افراک السے ساملہ کوجو اب الله عربون كامياب شعوا ففاكامية بابا اوراك بالخ Cominion Status ) 2000 ( con Cominion Status ) استبس سليم كما بها وربيندوستان اورباكتان كامن وليته Bully Comman Wealth كياكة ينده بيردونون كامن ويلند سيا برخوايس كي جرده كم لك ين تم سه كنا بول لنبارك اور وأ الرك ما من مجه إن الله كين بن وريس بي عيد اليان مك عمرة كي شدن گفتار ريي - اس كي تفسيل اب بريار - -سن فدح بشكست وآن سافي نماتد اب ندوالیان ملک رہے بردیا سیں بیان تک کدان کے مقرب Purse ) على باقى نين تواك ك شعلى باقى بين تواك ك شعلى باقى بين 一一いりといいしいい

دبیرائے مجھ برز وردیتے رہے کہ سرمنی ۔ بی کی طرح باربار بیانات دیکر کانگرلیں کو جبور نذکیا جائے کہ وہ خواہ تخواہ آپ لوگوں برحملہ کہنے مرتجور ہوں ''

وشنبدکے واسط نیا رہیں۔
ونبرائے ولائی بین چیررآ بادس آنے کونبار تھے مگرنظام
نے بچائے جولائی کے آگئت کے واسط لکھا۔ ولبرائے والی اس مان کے اس میں کہا کہ وہ حالی کے اس کے اس کے اس میں کہا کہ وہ حالی کی اس مان کی است بین اندا کام موگا کہ انجیس کے آگست بین اندا کام موگا کہ انجیس دم مارفے کی فرصت نہ ہوگی۔ نیکن اگر دنیدرہ اگست کے بوروہ ور مان بین ایک ور اس میں نہوں کے دورا کا دا درگور نمنط بین دورا کا دا درگور نما کا کھا کھی تا ہوں وہ تا سکیں کے۔
اس وفیت انھیں جیررا کا دیدا نے سے روکنا ایک خالی تھی۔

وليرائ المركجة بردكر سكة شف نؤه إداكست سع ببلة بى كرسكة تقراس كر بعدوه وبسرائ نه عفر فقط گور نرحبرل شفر اوراني حكومت كى بدائي برعل كرناان كاريكيني وحن تفار اس وقت تك حالات اليه تف كه متقبل كا صحيح اندازه جهال تك والبان ملك كانعلى تفائده ببرائ كوغفا اور نركورسك مندوستان كونفار وبيرائ في يرهي كما هاكد ني كرزنت كواس ير ا عراض منهر كاكدوالهان مك شاه أخلستان سع برا ه راست تعلن کمیں اور اکٹیں خطابات دیکے جائیں۔ ہوایک اپھی بخورنہ تقى كہ جاہل كھ عالے كے فابل ہے بربنروستان كى كوريناك اور دا لبان لاك كے درمبان اور مين شكوك اور مفائرت بيدا كرديتى-ان كابر بهي خيال كفاكه باوشاه خود كهي يرس منظن ك (Paramounty) र्डियो क्रिक्टी किया में किया है। ( Indian Dominion 10 84-100)

كابرا بهائي رياست كجيو شكهائ كومرد دينا شركيككا

اس الفتكوس برصا ف ظاہر بوناس كرة بنده بوف والے حالات کی مجیح تصویران کے دیاغ میں نہ نفی ۔ ۱ رحون کے دزراہی یں بیھی ہے کہیں نے ایا فت علی خال وجوم کے ساتھ لیج کیا اس النفاث بن مرحوم نے جھ سے کہا دسجہ جلے صاحب لے مسلم لیگ کے جمبر کر دمنسٹ کے واسطے انتخاب کیے نوان سے کہا کہ ج الی میم دی سے جو نہا دے کہتے پر کام کر کئی اب کوسٹش بہ الوكدكور منك الكام ديه" ليا فت على خال مرحم في بيعي كما كراكريدي سے كوئى اور تشخص نبونا نوتيم ميں اتحاد على بونا -مرحوم كا خارة اسى فقرے سے خليق الزاں صاحب اور نوال ساجر فان روم ك طرف نفا حجمه اس نفرك سه لطف بون آ ياكه جب اخبارات میں لیگ کے مہران حکورت کے نام سے شاکع ہو الرمين في كما تفاكم" برشيم أولر في كالمرف كيواسط البين هيئ مينجه وه يي سواكه بولازجي طور بير مونا كفاراتا وعمل كم

بجائے اخبالات آرائے دسوار بال أنني بيد اكبيل كرحكومت جلالا ب کے کھانے برمیں لے لاوڈ ازھے اورسرا ہوک میمول کو كالمان يردوعوكبار ورش بعدانهول في كياكدوليراف كابينا ہے کہ برا رکے متعلیٰ ہم لوگ بناش جواسرلال ہرو سے گفتگوریں-ہیں نے کہا کدوہ تو اس لیں کوئی فرنق ایس ہے۔ ہم نے ہرا ر برنشش کو دیا اور فرنیٹین برنشی حا وه بهاری اخلاقی اور فالونی پورکیشن مانت نفی مگر کہتے تھے ومثوار ہاں میں فالونا حبررا ہار کا دعوے درست سے کہا نہا ندکے نجاظ سے نافا بل عمل ہے ۔ برانیش جدر آتا دے کی صدافت کے نوٹائل تھے مگرحالات ایسے تھے کہ مان نہیں۔ ففيه - اگرنطام معا وصد برر اسى بون أنه مكن نفأ كرحكومت بهبور بن بجین *لا که رو بهبرسالانه بچها ور* دینی رمهنی - بهرصال سروالترک<sup>ا</sup> ا در میں نے اپنا فرض اوا کیا- اور لارڈ ازے اور سرابرک میول کے صلة دقت كما كرسيس آب كى رائے سے الفاق سے - مجھے اس وفنت بيكايك فران كوركه بدرى كاايك شعربار أيا-د د بالبدا كرف د دول مي - ا با اول كو دي مكراك يات وه كهدام عثق كددليس سعيظ أل بوركوني ندافي صورت حال بد تفی که کا نگریسی حکومت بحاطور بربر که كحدراً با دكامعا بره برك سي كلام سي عقا- بهذوسنان كا افری گرانسط اس میں فرائی انہیں اورا گرا ب جا ہیں تووہال کے لوگوں کی رائے کے ای جائے کدوہ کیا جا ہے ہیں۔ مارجون كويس اور سروالرجناع سے معمر فاح فالك

بیان اخبارون مین دیا تفاجی بین دیاستون کی حمایت کی بم فراس کا سکریم اداکیا -

براد كم متعلق مشرخاح كى در برى ايك راك يقى ده براد كوديداً بادك واسط كين رفيال كرت عقده مواده في ايك كوافقت بين عقد إنكا الفاظ يريق واسط كين رفيال كرت عقده مواده في الكليم كوافقت بين عقد إنكا الفاظ يريق واسط كين المحالا المحالا المحالة ا

مد 17 TO GET SOME GOOD COMPEN -SATION
میری دائے مجی بی عتی مرفظام اس کے مخالف عقد - دہ اس انقلاب کی
بنیادی حیثیت کا تصور نہیں کر سکت عقد -

سب کویں نے ڈیز بربین کوی ماجزادی سنرگا ندھی دیواب
بہت دوستا دختر ہیں ایش ہوتی دہیں۔ بیٹ ت جواب لال جہت دوستا کے اور سرختکولی ایس بیٹ کے دوس کی الیسی ہیں متعلق کمیت دس کہ انقلابی روستی اور اسی ایس بیٹ دوستا کی الیسی ہیں متعلق کمیت نہیں ، مطلق اور سمالی کی میں ہوتا ہے کہ اسلامی اور سمالی کی میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا اس سے بہتر نیتی ہوئیا۔

ایس جدر آباد ہیں یہ فضاعتی کر جن کے اعد نمام سلطنت آگی تھی ان سے ابت کونا اس سے بہتر نیتی ہوئیا۔

ایس جدر آباد ہیں یہ فضاعتی کر جن کے اعد نمام سلطنت آگی تھی ان سے ابت کونا اس سے بہتر نیتی ہوئیا۔

ایس جدر آباد ہیں یہ فضاعتی کر جن کے اعد نمام سلطنت آگی تھی ان سے ابت کونا اس سے بہتر نیتی ہوئیا۔

ایس ساتھ غذا ای تھے وار دے مداوے کی تو رقع عتی ۔

ایس ساتھ خدا ان سے اپنے وار دے مداوے کی تو رقع عتی ۔

۱۹رجن کوهلی گرفته برکر ۱۷رکود بلی آیا ور صدر آباد کوروانه برد گیا ۲۳ر اون سرکار مین حاصر محدانظام اس سعد بهت خوش تحقه کرسسروالطرا مکشن اور

الله فرائرى جرات اور مهت مصدم لى مين گفنت و تنزيد كى -اعلى حضرت العبرات و مهت " كه العنا ظل السيد موقع پرجب حکومت مبندسے بات چیت ہوہمینہ استعال فر اُتے تھے۔ سکین اس دمانے
کے مالات میں جب کہ مام اس کے ترب کے بینے حکومت مبندوستان کے
بالقریں تھے۔ ان الفاظ کا استعال میتے بنیز نہ تھا۔ طاقت کے ساتھ بہا دری
ا ورح اِکت متباعت ہے سکی حب طاقت نہ ہم تو تھے۔ سر تہور ہے جو تورکشی
کا بیش خیرین جا تاہیے۔

إس القات يس بي فظام سواس تراف كحالات يرهي گفتگری انقلابی تبدیلیوں کے اشات اور حال ما منی کے فرق کوعر من كيا- مي في كما كما نكريز كا وجود بهت معتى من تكليف ده اورخلت آ تري عقاء ليكن بهت سي صورتون مين ياعثِ نياه جعي عقاء مثلًا اس رايي حب کسی شخص یا طبقہ کوم سے مشکا بیت موتی محد توده مع ما RES م ہماری شکایت کرا تھا اور زیادہ سے زیادہ بر کردیلی کی مداخلت یا عث کلیف ہوتی متی مین اس کے ساتھ ہر براندلیش بھی جانتا تھا اگر حیدر آباد کے تخنت وماج ويمكم كياكياتوا تكريزان معابدات كي ناء براس كي حفاظت كريد كا" أن اكريم سے كوئى شكايت بعد تو ثماكى دى ماكر كا محركين ك الى كانتر مشورة كرك كالمدراك كالمشورة بريركا كرحير الا م شورسش بدا کی جائے اور تقل طور برہما ری مشکلات کو برمایا جائے۔" اس تحصید کے تبدیب نے عرض کیاکراس کی صرورت کراس جمہوری دور کے تقامنون كامقالم كرنے كے واسطے وزار میں اسے وك مقركة جامين كهن كوحيد رأبا بيانمائنده خيال كرس اورمس يراعفين اغما وبهوبه نظام اسس است مصفادراسي ملاقات مين بدخيال بهي ظا بركياكم کسی ہندوکو صدراِعظم مقرر کیاجا ہے۔ سی فیاس کی تا میر کرتے ہو

يه كها كنها ما حبك في رشادكت كامياب صدر عظم عقد - كيرفر ما ياكه ال كا خیال بر نظاکہ سرسی بی را ما سوامی آئیر کو مٹرا دیکورسے بلائمیں ۔ س<u>نے</u> كها كو مجھے فررستے كر وہ اپنے آنے برتیار ند ہول كے۔ ميرا منظاء به عما كرى حدراً با دك سندو حفرات سي سيدهدرا منظم بور مرسى بي عِمِرِهِي حيدرا با دكي زبان بن عيرمالكي "عقدا درهز درت اس كي عقي كه وإلى كے لوگ صدراعظم كوابنا نمائنده مجعين ادر عنير ملك اس صرورت كركيس بوراكرسكالهم - يربهت سيجاني زانه عقار زرشخف كے دل و د ماغ يرز كراني كيفنيت طاري عقي مربطض ابيا يركا آقاب فروب برور إعقاء ا در جهموری بندوستان کا سوارج طلوع بوسند والانخااسی ما لت پی جهوری طرنه مکندست سے لوگوں کو محروم رکھنا نامکن مقا۔ مفنور نظام نے قاسم مفنوی کی تقریر کے ایک جبلہ کو دہرا یا جو ب اخاروں میں دیجے چکا تھا۔ اس میں قاسم رصوی نے سراکبر مرقوم اور سسر مرزداا ساعیل مرحوم کے زمانوں کومسلم کشش نہ مانے سے موسوم کیا تھا اور میسے زمانہ کو دور مجبول سے تعیر کیا تھا مجھے تا سم رصوی سے الفاظك توسيوا ومنهقى ولوك الم ومددار بال إطاق من الفيس تنقيدا ور تغريف دو نوب مصيب نيا زيرد كراد المكى نرمن كرنا جاسيية مكر مضور نظام كدوبراني سي محجة تكليف مولي اورس في ايي عات کے فلاف بیعرفن کیا " اکر حقائق برغور کیا جائے توب با تکن علط سے -وتومیری عادت تعبی نہیں رہی کہ میں اپنا میر دیگنادا کروں - مذاسے سامھ برلس كمدوتين نما بندم و كفيا بحرابُ وجرميرك مر سر بعظ كواخبار و میں اچھال کر تیا میں کہ میں نے کیا کہا۔ مکین سسکندر آ باو کی والسبی

برطث مكومت سے بى زمانے ميں ہوئى-

نظام رمليك يرحبر مرشش يوليس كالسكط عقااس كاانقطاع مير می زاندی موا عیدر آبادی وکن موانی جازی سروس و صلے منگلور ادر مربداس مبرسه بي ز ما ندمي مودئ - باري كريك كي كانين حوا مك انکرنے کمنی کے باعقر میں تھیں ان کی والیسی مسیلتری زمانہ میں ہوتی۔ تنگ سردا کے اِن کا محکرا مردائل میسے ری دا میں طے ہوا -گودادری کی صنعتی اسکیم سی را نامین بی انگراس بیر بھی میرے دیا كو د ورمجهول كراجا ك توخلات وا تعرب يربي سنه بهمي كها را كمك بيز ا ورسم عرض كروون- بركاجاتاب كرين الكريز كوسا عقد وكرجاتا بول ليكن مين يهرون كرول كاكه اكرين البياكمة ما تقاتوكيا غلط مقار خورجب أقا (نظام) ير قيور عائر عقد ده خود انكريرون كے لم عقب اس عقد بهرس الكريز كوسا عذن الكرما الذيتيم كيا تكاتا مكن اسي كرسالة ببرو مرتشر یا دکرلیں کر سیکرزا درسے پہلے سرکارا در ریزیر بناط مے درمان ہر سال ڈیٹے عدمال کے ابدر نہ کوئی حکم ام مردر مرد جاتا تھا۔ سبکن میرت ایج ير شته سالول مي تميي السابيداله نظام في اسم انا - يجر اوهوا دهري إلى كم معدملاقات شم يوراكا -

 دہلی کے لال قلحہ بیرا نیا مجھنٹ اسکا بین کے آسے مقیقت آشنا کیسے کہا جاسکتا تھا۔

يىل ١٧ جوڭ ئىم جولانى ئىك دوزاند دوزنا مچەندىكى سىكائىكىن اسى دوران بىل ايك دا تىد قابل د كرمىنى آيا -

مر کررشنامین دجرد فنیس کے منظر ہو کے ادر عین کی حک کے تنائع کے سلط میں استعفادیا ) مدر اس سے حید آبا وائے کے فیاب علی یا در حتی کے کہ اصفی سرکا دی جہان کر لیا جا ہے میں نے کہا کہ وہ حکومت سنیر کے کوئی استر نہیں ہیں ۔ علی یا ور حباک میں نے کہا کہ وہ حکومت سنیر کے کوئی استر نہیں ہیں ۔ ملی یا ور حباک ایٹ کھر ٹہر الیں۔ انحفول نے مخدرت جاہی ۔ وہ جو نکھ نظام کے مزائع سے وہ سے وہ کرست نامین کو ابنے کھر ٹہر انے بررائی نہیں سرد سے ۔ میں نے احبادت و سے دہ کرست نامین کو ابنے کھر ٹہر انے بررائی نہیں سرد سے ۔ میں نے احبادت و سے دی کر اکفیل سرکاری جہان بنادیا جا ہے۔

دوسرت دورن کر محانے برطلیا۔ کھا نے کے بجاملی با درجنگ میں با درجنگ دو اوں کو کھانے برطلی یا درجنگ میں با درجنگ دو اوں کھنگ کے کا کر کیا جوان مفرات نے پہلے آپ میں میں کی تھی اورجن کا تعلق حمید را باد کے مستقبل سے مقارم شرمین نے جوگفتگ کی وہ اس تا دی کے روزنا مجربی اس طرح درج ہے۔ جوگفتگ کی وہ اس تا دی کے روزنا مجربی اس طرح درج ہے۔ سراس در مطرمینن فی شروع ہی میں بیا صاف کر دیا مقاکم میں کا مکرلسی کی طرف سے کوئی درمہ وا دانہ بات نہیں کرسکا میں میرا یہ نیال ہے کہ اگر جدید را بادیم کو سفن کرے کے درکا کی درکہ دا بادیم کو سفن کرے کے درکا کا مکرلیں اسے منظور درجے کی کرحید را با دا ماک

سی زیاده تدخا موشش می دیا- سی جانتا مقاکه نظام اس پرتیاد مزیحتے تو پچرمپرانچچ کهناب سود بھا - وه اسی دوستانه گفتنگی میں خفیف وحمکیال بھی دیتے ہے مثلاً ان کا یہ کہنائیم آ بکو پاکستا ن سے کبھی ملنے نہویں گے " بہرمال پاکستان سے ملئے کا خواب تو حدید آ با سی کسی صاحب فہم کے واغ میں نزتنا۔

دور سے دور میں نے نظام سے اس گینتگر کا ذکر دور فی سفہ سے اس گینتگر کا ذکر دور سفی سے معلی سے معلی میں سے معلم میں اور میک اور میک سے معلم میں اور میک سے معلم میں اور نظام کی ناخوسٹی کا بھی ان برافہا کا حال نبرا بیہ کا میں اور نظام کی ناخوسٹی کا بھی ان برافہا کیا گیا ۔ اور یہ بھی مجھے اسس کی ساطلات نا ہر۔ نظام عرقوم بہت طبر میں کی اس اور نقیب بھی نہیں ہے میں میں میں میں میں میں ہے۔ معلم مرقوم بہت طبر میں کی میں اور نقیب بھی نہیں ہے۔

ا- ان کی ذہنی نشو د نا در تعلیم د تر بریت اکیب اسیے ماحول میں ہدی کا محتی ہدی کا محتی ہدی کا محتی ہدی کا محتی معلیہ دور کی دوایات دریادی چالیں ا در سائٹ محتی ایک کا طرز تکراس سے متاخ عمال محتی ایک کا طرز تکراس سے متاخ عمال

س- برشش مکومت کی مدا خلت ان کے اختیارات میں بیحد ناگرار
علی اور پر خیال رہتا تھا کہ دہلی کی مکومت ان کے اختیارات بی
ادر کم کرنا تو نہیں جا ہ رہی تھی۔ اورا نگریز کے جانے کے بعد بہنال
مرجود قری حکومت کے متعلق اور تھی مضبوط برد گیا تھا۔
فراب علی یا ور حبلک ایک مسودہ نظام کو قرف بھیجے کالا برج ب بی
ریمی تھا کہ وہ اور میں کر شنامین سے پہلے سے واقف تھے۔ بی
نے کہا کہ میں نے قدان کا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ میری واقفیت کیسی ؟
اس پر علی یا در جب کے فران کا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ میری واقفیت کیسی ؟
اس پر علی یا در جب کے نے اپنی اور میری دونوں کی واقفیت کا ذکر کا ط

۹- جولا فی محلے ہوا در مروالر ایکٹن، دی - بی یمنی سے جو اسٹیب ٹو بیاد کمنی کے سکر ٹیری کھتے ہے - ان کی تقریر کا تعلامہ بیر کھا گھا کہ اور مروالہ میں محلے کے ان کی تقریر کا تعلامہ بیر کھا گھا کہ اگر میدر آبادا مور تفارجہ دی مردک ہندوستان کے ساتھ مناکہ اگر میدر آباد کی طفالہ ان کے متاب کا محرک ہندوستان کے ساتھ سنامل ہوتے توجلہ دیگر معاملات میں کا محرک ہیں جیدر آباد کی طفالہ ی میں کوئی کر دیا ست میں کوئی سنور سن منہ ہو۔ وی - بی میں بہت اعماد سے یا میں کر دیا ست میں کوئی سنور سن منہ ہو۔ وی - بی میں بہت اعماد سے یا میں کر دیا سے مقل میں سنور سن منہ ہو۔ وی - بی میں بہت اعماد سے یا میں کر دیا سے مقل میں میں میں بہت اعماد سے یا میں کر دیا سے مقل میں میں میں کوئی سنور سنور سنور سند میں کر دیا سے مقل میں کر دیا ہوں کا میں کر دیا ہوں کی میں بہت اعماد سے یا میں کر دیا ہوں کے میں میں کر دیا ہوں کی میں کر دیا ہوں کی میں بہت اعماد سے یا میں کر دیا ہوں کی میں بہت اعماد سے یا میں کر دیا ہوں کی میں بہت اعماد سے یا میں کر دیا ہوں کی میں بہت اعماد سے یا میں کر دیا ہوں کی میں بہت اعماد سے یا میں کر دیا ہوں کی میں کر دیا ہوں کی میں کر دیا ہوں کی میں کر کر دیا ہوں کی میں بہت اعماد سے یا میں کر دیا ہوں کی میں کر دیا ہوں کی میں کر دیا ہوں کر دیا ہوں کی میں کر دیا ہوں کی کر دیا ہوں کر دیا ہوں کی کر دیا ہوں کی کر دیا ہوں کی کر دیا ہوں کر

جیے دہ جانتے ہیں کہ دہ جو کچھ کر دہے ہیں دہی کا پیکرلیسی مکومت کا منتا بے مینن ہیت ذی ہوش اور دور اندلیش احسر بھتے ایک کا کیے ترقی کرکے سکر شری صکومت ہوئے سے ۔

درسر مراح الله المحالة المراح المحالة المراح المحالة المحالة

I warn you Nawab Saheb it is your responsibility don't be influenced by the Viceroy. I tell you please keep it secret until it is announced that he is Governer General of Hindustan and I am of Pakistan.

كروباؤس شاسي

مطرجات نے یہ بھی کماکہ لارڈ اونٹ بٹین کی یہ خوام شن کھی کہ وہ دو ووں مگر جات ہے یہ بھی کماکہ لارڈ اونٹ بٹین کی یہ خوام شن کھی کہ وہ وہ ووق میر میر کی استحقہ ہیں سیاتی مسلم میر بھی گرر تر مزل کر در میر کہ استحقہ ہیں سیاتی کہ میر بھی کا در میر بھی کہ میں کے در میر بھی کے در میر کے در میر کے در میر بھی کے در میر بھی کے در میر کے در کے در میر کے در کے د

یہ سے کہ لارڈ ما ڈنٹ بیٹن کی بینجدان شعمی دریہ طاہر ہے کہ ان کی بڑی نیک نامی تھی کہ مسلم لیگ ادر کا نگر کسیں میں کھاتھی اختلات ہد منگر جہاں تک لا رڈ ما ؤنٹ مٹلین کی ذات ہے دونوں کو اُٹن براعماد

نظام کی طرف سے ایک خط دالئرائے کو لکھنا طے بایا۔ اورمسر دالٹرائٹ کو لکھنا طے بایا۔ اورمسر دالٹرائکٹن نے اس کامسودہ تیا رکیا۔ نظام نے منظوری کے بعد ربیکم دیا کرمطر خباح کو دکھانے کے بعد دیا جائے۔ بمروالنظ انکٹن اور علی یا درجنگ دیا جائے۔ دیا ہوں ہے۔

٢٧ وحولاني كومي هي ريل سعد إى كما يو بحر كاطرى لبيط بحقى اورسشر مناح سے القات كا وقت دھائى ايكے عقال بن اسليشن سے سيرها مطر بناح کے بیاں گیا۔ یہاں ملی اور سروالطر موجود مصفے مسطر خیاح اس سے افتا كرد الم عقد كرى خطاب والسرائد كولكهاجات عبيامسوده سروالط ف الما تقا- ان كا خال تقاكره خطابك دوسراط لقد عقا- مندوستان كى يونين مي سشركت كريف كا - الحقول في استي كبس كس كال كراعلى حفرت نظام كاجط يهى وكهايانظام فيداسى نهاستي المفين خطوط بيسك يست شارے نے کہا کہ برخط سیستراویر ٹری دمرماری ڈانے ہیں <sup>ہ</sup>یں بہالیار نهي دياكة خط بهجا جاس سيكن مطرخار اس برتيات كالمرحدداً أ to soffen cive + Defeneure alleanse und in signs! تُوكرنى جائع- ده اس كيمى خلاف عقد كرحدر آيادجيا كاستوده ي تقا إكتان كه مالمي غرجاب دارره المرجاح كافيال تقاكرجي باكستان بن جائد تواتي عمد مدري ادياك ريدهمي كيسف

میں وقت مطرفاح نظام کا خطانکال رہے تھے تو نواب الی آ میک کا نگاہ کچے کا غذات پر پڑی اور لاقات کے بعد جب یا ہراک نوائی کا سنے کہا کہ ہمارے خط کا مرودہ عیدا رحم کے ذور بچہ سے (جو

اتحاد المسلمين كے ممبر <u>تقے</u> اور وزراء میں شامل ك<u>م ليئے گئے بھے</u>) مسطر حنا حسك باس بهونيا بسروالط ما مكن اعلى اور محد كناس سع بهست لكيف يهدي كرنظام في بغير كارسه علم اصاطلاع كالساخط مطرفيات كولكها سرجناح كافيال عقاكمها ماخطاكا كيد دوسراطريقه بندوستان كى يونين س سشركت كاعقاء يربيان كرفي مرورت بيس كه مادى دستواديان كتني شره كيني - كا تحرك كوريمنت اورها ص كر سرحا رسيل كواس ير دامي كراكر عدرة با درك ساعقاددرياستدل مصمعايده كيا حاب دستوار عقااور واليان ملك A CCEDE كري ا ورحيدر آياد المفيس تین صیفوں پر TREATY یا معاہدہ کرسے۔ اس پر حکومت سند کو رامنى كراآ سأل شكقاء كيكن تنظام أكربر معاملة ي سطرط صعيم شوره ليت ين عيركون فيصد بونا عال بوكا أربا رسا ودمطرها مسك نقطة تطرب زمین دا مان کافرق مقاران کانظریه یاکستان کی معالی امد اليي تحدي ظرم عقاكر جراكب الك مك بن تكاعقاء بمارا نظريرير تقاکہ ہندوستان کی گورنمذہ سے کن شوئط پر منصلہ کریں ۔ اکمٹن نے محد كاكر حدرا إدكاس مع ببتر شرائط بيس ال سكة من سع معدا تفاق عقام مكتن ببت برات أن ا ورنا وسن عقد ما ول توزال لررير النس يا لكاريفاكمان في مرده يركدني اور نظرنا ق كيد. اداک بهت ممتاز مرسط عقد جوشاری خاندان کے مشیر عالون سطے-اورانگلتان کی حکومت کے کا بین کے ممرود بار رہے ۔ اکفین بجا الدريدين اكوار مقا- محمر سمارى ورمسطر خاح كى باليسى من بنا دى انلات مقاء وه ياكت أن مح نقط انظر سم ميزون كو د تي يق عقم -

جہاں ان کے بم مذہب لوگوں کی اکثر سے بھی ۔ حید دا یا د ہندوستان کے وسط میں بھاجہاں اقلیت بعنی ۱۳ فی صدم المان اکثر بیت برحکم ال تھے۔ عرض میں مقاجہاں اقلیت بعنی ۱۳ فی صدم طرخیاں کا باعث ہوگئ فرض میں میں اور ان کے واسطے بہود رہ بہت پر اشاق کا باعث ہوگئ و مور مشان کی تھیتم نہ ہوئی ہدتی تو مجھ نزگ و السرائے کو یہ لکھا تھا کہ اگر مہندوستان کی تھیتم نہ ہوئی ہدتی تو مجھ نزگ میں اسانی ہوئی مگر حرب تھی تو جب مک میں یہ ندو بھولوں کہ مہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے دہتے ہیں شرکت نہیں کرستا میں مسرخیاں کوجس خط کے حصہ سے اختلاف مقا وہ حسب ذیل ہے۔ میں مسرخیاں کوجس خط کے حصہ سے اختلاف مقا وہ حسب ذیل ہے۔

I am fully prepared to enter into a treaty with them whereby a suitable arrangement is made in respect of land communications, so that all-Indian Standards are recognised, and Hyderabad contributes to the defence of the Dominion by a system analogous to that now in force under the Indian States Forces scheme. Moreover, I should be willing to agree in this treaty to conduct the External affairs of my State in confirmity with the Foreign policy of the Dominion of India. But it would be necessary for me to provide against possibility, which I earnestly hope will never arise in fact, that the two new Dominions might persue a mutually hostile policy. In that case, it would be unthinkable for my troops to be used against the Dominion of Pakistan and it would have to be provided that Hyderabad in such an event would be neutral.

مسٹر جنات نے اسی روز مجھے پیمرٹلی فون کیا کہ 9 بھے شب کو ان راموں - میں گیاا ور مجھے تقین ہو گیا کہ جدیا اواب علی یا در جنگ نے کہا تھا میچے تھاا و رُسٹر خباح کے پاس تمام کاغذات کی تقل عبدالرحیم کے ذریعیہ سے پہنچی - مسٹر خباح نے مجھے سے یہ بھی کہا ؛ SAYS BUT- J DO THINK THAT- THE LETTER

SHOULD NOT BE ISSUED TEARIT OFF

مطرخان کی گفتگوسے ہے کہ معلوم ہوا کہ عبدالرشیم نے اس خط کے مدودہ میں ا

یں نے اس القات میں مسطر خاص سے بہتھی کا کردب وہ ہمارے راس خط کے مسودہ سے متفق نہیں ہی قد کیا مشورہ وسیتے ہیں۔ ان کابوا ا یہ عقا ۲۱۱۱ء معامدہ کر میابیا سے اور اس کے بعد جو حکومت ہندائی بخویز دیں مسطر خاص سے مشورہ کیا جائے۔

معند دنظام کا بنیر ہم لوگوں کے علم واطلاع مسطرخات کو خطاکھنا اورمسٹرخان کا ہماری تجاویز مسترد کرنا اتحا دیارٹی کے در بدسے ہماری تجاویز کا علم مسٹرخان کو بونا برتمام بایت البی تحتیں کہ جرمسی سیے اور سی اور حدید رہا د عبدالرحیم سیکے رشر کا سے کا سے لئے نا قابل میردا شت محتیں اور حدید رہا د کے معاملہ کو سلیجانا ندھرون مشکل بلکہ محال نیا دہتی تحقیں ۔

۱۹۷۰ میں فرائے والسرائے کوفط لکھا کہ ہم سے ہم کا کا کھتا کہ معدر آباد کے متعلق مٹینگ ہمارے دفعہ سے ہوگئ ہم لوگ آگئ گر ہنونہ ہماری کی اس پروائٹ رائے کے پرائیوسے سکمٹیری نے یہ کہاکہ دوسرے دود جو والیا ان ملک کی مٹینگ عتی اس میں ہم مشرکی ہوں میں نے کہاکہ دوسرے دود جو والیا ان ملک کی مٹینگ عتی اس میں ہم مشرکی ہوں میں نے کہا کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ ہماری گفتنگو علیجدہ ہوگی ۔ اس پر برائیوٹ میں نے دام میں خون سے ہوگی کہ آب سشر کیا۔ ہونا میں میں میں انہیں۔ مگرا در اغراض سے دامسطے نہیں ۔

KYV

ہم اوگوں نے یہ طے کاکریں تو مشرکب در ہوں مگر علی یاور خلک ۔ عبدالتر حيم اور بنكل و كَلَّا ديْرِي مَثْرَكِ بِهِو لَ خِالْخِيرِ بِهِ وَكُ مِثْرِكِ بِهِو مِن وليسراك حفاني تقريرس بهت زور والأكروه سب بندوسنان کی یونن می سترکب بروجایش ۔ مجع تقتقي درائع سعملوم براكر ولايت بي وليارك كي اس تقريد كوليتدنهين كالكااوروز مرسندن الفين لكهاكروه حدود سيراك مره كر مبرى رائد بي لارد الوسط بين براس علطي كالرثر يراكه جرسطروبات في ان کے دونوں عگر کورنر برل مدفی اختلات کیا تھا۔ تجهدوا مك دونسك واسطيحيد راكا دجانا عقاما كرنظام كوتياؤل كم مطرخاح اس كيفلات بي كريم كوتئ مطهره مبندوستان سے امورخاج دفاع ا وردسل ورسائل بيركرس من في مرو الطرسيم شوره كيا كردب عصندر نظام بربخويد بيرسطر حياح كامشوره مزورى نيال كرتيه بي قوان ك شوره ك تاريح كى درمروادى بعى ال كى بعدنى ما بيدي من جاتا عقا كرمسطرخباح ايسى ذمددادى نيس مع سكت عقر مكرا ول توجومشوره ديس یاس کافرض سے کماس کے نیک دیدتا بے کی دمہ داری ہے۔ اوردوم بهكه حضورنظام كولقين بوجائه كماكران كم مشوره سع بندوسنال كى حكومت اور حيدراً با دك تعلقات خراب مدكك قومطر خيار اس كى اللى فى كرسكيس كے اور انكى رائے يرعل كرنا مقيد نه تا گا- سردالر فاس بخوركوبهت ليندكيا عيالخراسي دوران بي دوراكب دورك واسط بي سيرا إدكيا ادر مفور نظام سدمي في كما كرديد وه برمالم سي مطرفياح كامتوره طروري خيال كرية بي تو عيرمطرفياح سد

بھی پوھیاجائے کہ اگران کے متورہ پریمل کرنے کائیتی میں ہو کہ حدر آباد اور میں دوستنان کے تعلقات ٹراب ہوں۔ تو پاکستان ہا ری کیا مدد کرسکتا ہے۔ مرکا دیے اس مجریز کومنظور کیاا ورمسٹر خباح کے نام خط ویں بولائی کو لکھا گیا۔

حید آبادین عبدالرحیم حاحب نے مارے کا غذات قاسم دھنوی کو دکھائے اور خالب جد بنی اسے بیان کیا ۔ قاسم دھنوی نے ایک بیان اخباروں میں دیا کہ حسب میں مجھ پر ملی یا ورخبگ اور سروالر پر غیرا عبادی کا اظہاد کیا گیا ۔ حس سے ہم سب کو تکلیف اور ناگواری ہوئی ۔ سروالطرف اس کمیٹی ہی سے استعفیٰ دے دیا کہ حوکفت وشنید کے واسطے مقرد موئی تھی ۔

Highness would be likely to get good terms in relation Berar, a customs agreement, the use of a Port and full recognition of his internal autonomy in all respects. Otherwise, His Elated Highness feels sure that Congress will make every effort by means, that are indirect and not manifestly provocative, to make the economic and political position of Hyderabad intolerable and, as Mr. Jinnan knows, with a large Hindu population there would be limits to the State's power of resistance to such a pressure.

In these circumstances, before making up his mind what attitude to adopt at this vital juncture, His Exalted Highness must know in black and white what steps Mr. Jinnah could take to assist and rescue Hyderabad of if this pressure were adopted. Could Mr. Jinnah guarantee to get supplies of food, salt and kerosene oil and other goods in which Hyderabad could be made a deficit area, introduced into the State? To what extent could Mr. Jinnah provide the State with arms and equipment and, if necessary, with troops? If economic pressure can be shown to be used against Hyderabad, what effective steps could be taken by Pakistan in time to rescue the State from its predicament? If Congress supporters inside the State revolted and were indirectly assisted by Congress forces in the Dominion of India, what assistance could His Exalted Highness expect from Pakistan? How could Hyderabad hope to get an outlet to the sea without the co-operation of the Dominion of India?

مسطر بنائ فیرست لمبی تقریری آخری میں فی کماکہ وہ نظام کے خطاکا ظریکی بھواب دیں اعقوں نے کوش میں اخریک بھواب دیں اعقوں نے کوش مثافل اور مصروفیت کی ٹباء پر مغدرت جاہی۔ آخو میں بیرسطیا یا کہ قواب کی یا ورخبگ اس ملاقات کا ایک قوت لکھ کوششر خباح کے مسلمے سین کردیں اور ڈائس بیروسخط کرویں ۔ خوابی علی یا ورخبگ نے قوت لکھا اور مسلم رضاح نے جروی ترمیم کے بعد شنب کے وسس شبحاس توسط بیروسخط کردیں کے وسس شبحاس توسط بیروسخط کردیں کے دسس شبحاس توسط بیروسخط

Ashok House, New Delhi. 4th Aug., 1947.

#### NOTE OF INTERVIEW WITH MR. M. A. JINNAH

The Prime Minister, the Constitutional Affairs Member and the Local Government Member interviewed Mr. Jinnah on the afternoon of 4th August, the subject of interview being

the note sent by His Exalted Highness to Mr. Jinnah on 29th July. In the course of a separate interview which Sir Walter Monckton had the same day with Mr. Jinnah, Mr. Jinnah was apprised of the discussion the previous night with the Viceroy.

Mr. Jinnah said that the Viceroy and the Congress were following a policy totally contrary to the declared policy of H. M. G. H. M. G. had definitely offered the two alternatives of accession or political relations, and had also said that time would be given and that the choice would be free and voluntary. If H. M. G. had a shred of conscience, they would put a stop to the threats which were now being given both by the Viceroy and the Congress. It was highly probable that at least the Conservative party would rebel.

What had been said by the Viceroy about Berar was tentamount to daylight dacoity. It amounted to holding a Pistol at a person and making him sign the Instrument of Accession. H. M. G. had admitted the Legal and Constitutional claim of The Nizam over Berar; the Nizam had all the right on his side and what was being now threatened was the exercise of might. If, even the little that was necessary to continue the Nizam's legal title to Berar was not done it would not be much of a loss but the World would know the standard of morality which goverened the conscience and acts of the Congress party. Mr. Jinnah said that he could not believe that this would be supported by sense of Honour and the conscience of the British people.

Mr. Jinnah said that he thought if H. E. H. and his advisers had really made up their minds against accession they should stick to it, firmly and loyally. He did not believe that threats of economic sanction would be carried out but even if

they were, His Exalted Highness' line should be as follows:-

"You may do what you like and you may threaten me as you like but I shall never agree to sign any instrument of Accession or join the Union unless my conscience says that I should do so. You have no right to coerce me and I have the right to make a free choice."

He said that after all there was some such thing as standing for one's own right, despite every threat or provocation. If it comes to the worst, one should die fighting rather than yield on a point of fundamental principle. Mr. Jinnah gave the illustrations of what he called the greatest martyrdom in history, the example of Imam Husain standing for what was right and giving his life for it. All the sanctions in the world then existing were applied against him and his followers but they withstood them and suffered wholesale butchery. It was a moral triumph and they gave their lives for it. That should be the attitude which the Nizam and his advisers and the people should adopt. If it came to the worst, rather than to yield to coersion or to surrender what was right, he should be prepared to abdicate and go in last resort and show to the world that he had fought uncomprisingly for right as against might. Mr. Jinnah said that, in our own times, England had done the same against the heaviest odds. Her people had fought till the end and had reversed the position, by perseverence and conviction, from defeat to victory.

This immoral aspect of threats and coersion on the part of the Viceroy and the Congress, despite the declared policy of H. M. G. to the contrary, should be broadcast to world and be supported by propaganda so as to convince the man in the street of the wrongness of their position and the

rectitude of Hyderabad's stand for her rights. But any such declaration or announcements should contain a firm indication of absolute willingness to enter into standstill arrangements which are necessary for the advantage of both and to avoid a breakdown of the administrative machinery or the prevalence of chaos. It must be stated that Hyderabad desires to help India and herself in producing the conditions necessary for stability. If, by the time of such announcement, the Congress persists in refusing to negotiate Stand-still agreement, the entire. responsibility of the consequence will rest with them. The above declaration may mention the fact that while accession was never understood to be a condition for the conclusion of Stand-still agreements and had in fact nothing to do with them, even such agreements had been refused because the State had declined to accede and had chosen the other alternative offered to the State both by His Majesty's Government and by the Political parties through their acceptance of Plan of June 3.

As regards His Exalted Highness' question as to how far Pakistan would be able to assist Hyderabad economically for politically or with troops or arms and equipment and the like, Mr. Jinnah said that it was not possible for him at present to give any specific undertaking but that, generally speaking, he was confident that he and Pakistan would come to the help of Hyderabad in every way possible. There should be no doubt on that point. He said that even Countries with long established Governments could not give specific undertakings of the nature desired except by reference to the situation as it developed. The United States could not give any such undertaking when it was first approached by the United Kingdom for help during the last war, but the United States gradually began helping on different fronts until they ultimately came into the War itself. England was very nearly beaten when, to her good fortune Hitler diverted himself from England and attacked Russia, thus bringing the latter into a natural alliance with England and saving England from the concentrated attack which might otherwise have centered upon her. America which had till then kept out of the War except by the

way of moral and material help, entered the struggle as a result of the Japanese attack on her. These were providential developments without which all the odds were against England. They brought about Allied Victory. If Hyderabad was short of petrol or kerosene, it would not matter if, on the other hand Hyderabad had abundance of firmness, preserverence and courage. The Russians were threatened by a blockade against them but they won the war. If Hyderabad was similarly threatened there would be other ways to fight, not necessarily with guns if there were no guns, and not necessarily with mechanised transport if there was no petrol.

The Prime Minister thanked Mr. Jinnah for the interview and for the elucidation of his views on the different points raised by His Exalted Highness; he also said that H.E.H. would expect a written reply as he had made that request in his letter to Mr. Jinnah. Mr. Jinnah said that with all the volume of work thrust upon him and the short time left between now and the establishment of Pakistan, it would be most difficult for him to write a detailed letter answering each of the points raised by His Exalted Highness. He said, however, that the best way would be to have a record prepared of the interview. The record could then be shown to Mr. Jinnah the same night at 9.30 and, if he had any modifications to make he would make them after which he could sign the record and give it back for submission to His Exalted Highness. The Prime Minister agreed with this suggestion and the Constitutional Affairs Member was requested to prepare a record of the interview.

The above notes are correct of the interview and represent my views and I hope that H. E. H. will be firm and accept them and act accordingly and I most fervently pray to God that he would help us all as our cause is righteous.

Sd/- M. A. Jinnah, 4th August, 1947, New Delhi. 

## اعلى حضرت بندكان عالى مقالى منظله العالى N-E-H-THE NIZAM'S PAISH! OFFICE

KING KOTHI

MYDERABAD DECCEN

راز

فدمت شريين عالى جناب نواب سيدالملك بهادرصدارعظم إب مكومت سركامالى المستارة مل الما بكوبتريد كريف كالما بكوبتريد كريف كالما بكوبتريد كريف كالما بيك مركار كابوتكم برواسي ده حسب ذيل بيد -

چونکومسٹرخبار کو بھارے مسودہ سے اقتلات تقالمندااس میں کھ افد ترائیم کی کئی مسٹرخار چو بھر کرائی بھلے کے مقد ۔ اور کے مکم کے مطابق عارفیم اور نواب علی یا درجنگ کرائی بھلے گئے ماکہ اس ترمیم شدہ مسود ہے کہی مسٹر بھال دیجھ لیں اور دہ خط ولیے رائے کو اراکست کو دے دیا گیا۔

ولیارے نے اپنے جواب میں بہت دوستا نہ خط لکھا اور و دہینے کی مہات گفت و شدید کے درستان موں مدی مدی کا سوال ہوتو الق را۔

الآناواراكست إ-

یں نے سردار پٹیل کوخط اکھا کہ ہم لوگ دہی مور پر گفتگو کی عرض سے
کہ آئیں ادر سردار پٹیل سے ۱۲۱ راکست ہجو پڑی۔ خیال یہ تھا کہ ایک دونہ

یہا سردالم اور دو سرے در ملے جا بین سکے اور میں ۲۲ راکست کو ہنو نگا۔

یہا سردالم اور دوسرے در ملے جا بین سکے اور میں ۲۲ راکست کو ہنو نگا۔

کین حیدر آباد کی تعدیر کی تحریر کی تو بر کون شاسکتا تھا ۔ دوٹرا یک نئی دشوار

آجاتی تھی ۔ 10 راکست کو سروالم ایکٹن ملی یا در پیاک اور میا اس کے اور میں امالی حقرت

مرم ہوگئے یہ نو نکہ مسووہ ملی اور حباک کا لکھا تھا۔ خفک کا زیادہ نشا میکا کردہ مورہ

برسم ہوگئے یہ تو نکہ مسووہ ملی اور حباک کا لکھا تھا۔ خفک کا زیادہ نشا میک اور جباک اور حباک کا لکھا تھا۔ خفک کا زیادہ نشا می اور جباک اور حباک اور حباک اور حباک کا لکھا تھا۔ خوک کی اور حباک اور حبال اور حباک اور حباک اور حبال اور حباک اور حبال اور حبال اور حباک اور حبال ا

کم -۸- ۱۰ من مین کون مسائل پر گفتگو کرنی بحقی ان پربحف کے دوران میں بھی۔ دہ را کا میں کا میٹنگ میں اس پربحف کے دوران میں میرالرسم اور مروالرش کی کی میٹنگ میں گفتگو ہوگئی۔ تسروالرفرانگا کر میرالرسم اور مروالرش کی کی تیرو ترش گفتگو ہوگئی۔ تسروالرفرانگا کر میلی آئے گفت وشکیر کی کیٹی سے تو بہلے ہی استعفی دے جیکے مقے۔ اب شیر دستوری کے والفن سے جبی علی دگی اختیار کرنی اور استعفی دسد

دیا۔ دراصل اتحاد کے لوگ یہ نہیں چاہتے عف کہ ہند وستان سے مصالحت

بعد ۔ وہ یہ بجھ بی نہیں سکتے عفے کہ وہ حیدر آباد کوکس تباہی میں ڈال ہے

عقے ۔ یں نے سروالٹر کااستعفی حفور نظام کے پاس جبید یا ۔ دوسرے دوز

میری طلبی ہوئی اعلی حفرت برایان سقے ۔ یں نے ببعون کیا کہ سروالٹر کو نظام

غود بلاک گفتگو کریں ۔ ہیں اتجاد کی مجاب عالمہ کا وربیت ہی کرد یا مقاکم المراکست

کے دوز نامہ رہ بیام میں اتحاد کی محاب عالمہ کا وربیت وابوسٹ شائع ہمدا کہ

میس بی اعفوں نے سروالٹر علی یا در مبدالرحی نہ ہوتے تو ہم لوگول نے میدار با وربیت کا وربیت وابوسٹ شائع ہمدا کہ

کو در یا ہوتا ان کو عبدالرحی کو اس سے انگار مقام سے تو ہم لوگول نے میدار باد کو بی نہیں کا در یا ہوتا کہ

کو د بود یا ہوتا ان کو عبدالرحی کو اس سے انگار مقام سے میں معلوم ہوا کہ

کو میں نہیں کا ۔

بر ساب مجابس عاملہ کا انہی سکے گھر پر ہوا اور اسٹوں نے بچھ یہ معلوم ہوا کہ

بر ساب محاب عاملہ کا انہی سکے گھر پر ہوا اور اسٹوں نے بچھ یہ معلوم ہوا کہ

بر ساب محاب عاملہ کا انہی سکے گھر پر ہوا اور اسٹوں نے بچھ سے معلوم ہوا کہ

بر ساب محاب ماہ کا انہی سکے گھر پر ہوا اور اسٹوں نے بچھ سے معلوم ہوا کہ

بر ساب محاب میں کا ۔

٢٧-٨-١٠ مجهاورسرا والطوك ٢١-١٠ انه طلب فرا يا اور در المرسك وايا اور در المرسك وايا اور در المرسك وايا المرسم كوبر أوت در الور مكم درا كرعبدالرسم كوبر أوت درا المرسك مطالب سے قاسم رصنوی كور كاه كريں - اس كى نقل عبدالربيم سلسكة بين - مكر اصل نوش داليس كرد با جائد - بين في المنزل المرسم كو بلا يا ورتقيل حكم كى اور كرد ايك سرار كاس جواب بنين منزل المرسم كو بلا يا ورتقيل حكم كى اور كرد ايك سرار كاس جواب بنين كرين -

" نفشل لنعط "

هرسفوال

فاب صاحب مجتادى

ا پ عبدالرسم عمراف كونسل كوظلب كرسكه كوكربا ويود ميرد فرمان شاريخ بوست سي اتحاد المسلين سيد سي سي كام كرديى سيد كرعسال يه

پېلک میننگ بس د زولیون پاس کر د بی سے وگر مذاکر کیجد کهمنا عفاقومیت نا<sup>ل نکو</sup> کرمپیش بعد تا توبی اس برغور کرسے جو مجھ مجھ جواب دیتا بهو تا دیتا مگرالیا نہیں بعد رہا ۔

دوسری طرف بنو زجس طورسے کادہ فادیمی وہ ظاہر ہے۔ اس سے

میرامطلب بیہ ہے کہ اگر سلم طبقہ کی طرف سے اعلیٰ عبدہ داوان کی تو بین

بنوتی رہ سے گی تو میں بحیثیت حکراں اس کوجائز نہیں رکوسکا۔ لہذا اس کے
سدباب مجھ کو کرنا بوگا ۔ اس کے سواجید آبا دے جواب تک طریقہ کا ر
افتیا رکیا ہے اس سے مشرخان کو اتفاق ہے ایسی حالت میں سروست گفت

افتیا رکیا ہے اس سے مشرخان کو اتفاق ہے ایسی حالت میں سروست گفت

نظر براس اس درمیانی وقت میں ایک خطمی دائے کی جزورت نہیں ہے

نظر براس اس درمیانی وقت میں ایک خطمی دائے مجوار با

خوامی اور جو کی جواب والسرائے دیں کے دہ الکر مجھ کو بہد نجا میں کوجی بردی ہے متعلق حاصل کردیا

قاص اور جو کی جواب والسرائے دیں کے دہ الکر مجھ کو بہد نجا میں کوجی بردی ہے متعلق حاصل کردیا

مرین خور کر سے وقت کوشل کی دائے خطرے جواب کے متعلق حاصل کردیا

مرین خور کر سے وقت کوشل کی دائے خطرے جواب کے متعلق حاصل کردیا

الحاصل عبدالرضم كوبم عمر في تا بهول كميس في مجد لكواسيدية قاسم رمندى سنة مجد لكواسيدية قاسم رمندى سنة محمد المرامية واس معلاطلم المرامية واس معلالم المرامية والمسلمة المرامية والمسلمة المرامية والمسلمين المرامية والمسلمين المرامية والمسلمين والسرائية والمسلمين ومردادى اس مرعا برموكي و ودنداس كي ومردادى اس مرعا برموكي و

یا وجود میری مراحت میما اگرانی والمسلین اسی طرح میری مراحت میما گرانی و المسلین اسی طرح میری در این الفاح، قرین مجدد مهر ن کالا کام کردن - کردن میرمشر جناح کوتیوسط می میرا کام کردن -

## 1 não

رسیم سے گفتگو کر فیز کے بعد آپ آ کرکل مجد کونیتجہ سے اطلاح و بنااور اس نوط کی نقل ابنی مثل کے لئے رکھ کر میروائیں لا کر مجھ کو دیا تا کہ میری مثل میں رہے ۔

مجھے حیرت ہے کو بدالرسم اوجود سب المور کا علم کھتے ہوئے بھیت مہر آئیت مہر آئی کے بھیل میں اس کی میر آئی کا معرف میں اس کی کیا وج مقی ۔ حالا تکریں ان کو میر چیز میں باخیر بھی ان کو میر چیز سے مان کو میر چیز سے باخیر بھیا تھا۔

همکر در ایس کیمی میں نے دعنوی کو بالمشا فدطلب کر کے گفتگو کرنا مناسب بہبن مجا تفاکردہ بیلک ادار سے پریٹر نشر مقے دو سر بے فزلی کے ساتھ بھی ایسا کرنا فٹردری تفا مسکہ اب حالات میں کسی قدر تغر بہرا ہے لہذا میرالدادہ ہے کہ ترب میں کسی دن ان کونڈری باغ طلب کرکے۔ رحم کے ساتھ گفت گے کروں گا۔

اس ملاقات میں بھی عبدالر جم صفائی قلب اور غلوس سے بات نہیں کرریج عقد - زبان سے سب کچھ موا نقعت میں کہتے سفے مگر دل سے نہیں ۔ ۱۲۵ - ۸ - ۲۶۷ - میں فی صدیدالا دیث اداعلی حضرت کا دستی لوٹ والیس کیااور عبدالرحیم کا جواب پڑھ کرشتا یا۔ رمیسے بیانے کا غذوں میں لیمسل محفوظ بھی اور " مخفا - اس محفوظ بھی نوٹ محدجواب بیں عبدالرحیم کا خط ساندر علی نور " مخفا - اس کی نقل حسب ذیل ہے ۔

عالى خاب مدراعظم بها در-

در بین نے حسب الحکم سرکار مولوی سبد قاسم در منوی کو واقعات مندر بوسی، فران مبارک تبلانے کی سعادت ماصل کی ؟ ۱۔ در رمنوی صاحب نے کوئی جواب دینے سے الکار کیا ا در یہ کہا کوئس سے پہلے ہیر و مرشر رفے دو کسی غرض ا در معووم سے مبتع فی مار در اسے ۔

۲۔ بیں نے ان سے دریا نت کیا کہ کی بات کو بلک کرنے سے پہلے ہواب ہوں کو اس کو بلک کرے ہواب ہوں کا کہ میں اس میں ا دیا کہ مرکار کو مع دوخوں سے درید عرمن سکتے بغرگوئی بات میں نے دیا کہ مرکار کو مع دوخوں سے درید عرمن سکتے بغرگوئی بات میں نے بلک نہیں گی ؟

می نے جب باریابی بهدئ قریر خط عبد الرسیم صاحب کا اعلیٰ حضرت کو بیشین کیا۔ روز نامیری برالفاظ نین -

رمین فراس خطاک بار با ریره کرسنانی کوسشش کی مگر سرکار توجه کرنے ساکر بد فراس خطاک بار با ریره کا توجه کرنے ملم اس کا توجه کوئی علم بہیں مقائد برصورت مال میرے واسطے بحیثیت صدراعظم تعلیف وہ مقی اب مروالٹر کی برد لی رفع کرنے کا سوال مقائد میں نے لائق علی صاب کو بلا کرشورہ کبا۔ انتج رائے تھی کرفا سم رصوی اور سروالٹر مل کرگفت کو کریں اور لائن علی دونوں کو ناشتہ بر ملائیں ۔ بی نے اتفاق کیا ۔ دومری عرف اور لائن علی دونوں کو ناشتہ بر ملائیں ۔ بی نے اتفاق کیا ۔ دومری عرف مرکار نے والیس اسے کو خط محل کر مروالٹر پر زور دیں کروہ ولایت والی مرکار نے والی ایک کا مرادالٹر پر زور دیں کروہ ولایت والی کا دیا ہے۔

ما حب مرح مکایم خیال مقاکر زبانی نظام سے تفت کو کرے اسے طے کمروں ۔
ما حب مرح مکایم خیال مقاکر زبانی نظام سے تفت کو کرکے اسے طے کمروں و کسی مناسب موقع پر عون کروں گا۔ حضور نظام کی خدمت ہیں ما فر ہوا۔
اعلی حفرت نے دریا فت کیا کروہ قاسم رونوی کو بلا کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ کھل کر قاسم رونوی سے بات کریں۔ میں نے عرمن کیا مہو تخفی الک کے رائدوں کا احترام نہ کرے وہ اس قابل نہیں کہ اس سے کھل کر بات چیت کی قل او پر حال کا احترام نہ کرے وہ اس قابل نہیں کہ اس سے کھل کر بات چیت کی فقل او پر حال کے اس خطکی طرف مقاکر حب کی نقل او پر کھرچکا ہوں ۔ حب میں قاسم رونوی نے دیک نہیں کی ہوا سے رونوں کے ذریعہ عرض کئے بغیر میں ناسم والی میں ناسم با علی حضرت کھرچکا ہوں ۔ حب میں قاسم رونوی نے بیاک نہیں کی ہوا اس با علی حضرت کے تبہت مقیل کی وہ با د فرما یا۔ مجھر لا تی علی تے متعلق دریا فت کراکوان نے تبہت مقیل میں مرکار ان سے کھر کر بات کر سکتے ہیں۔ دیکن مراض ای بہت معقول اور وی ہوٹ شرخیاں اسے تعلق ان ہیں ۔ میکن مراضات ہیں اس کا خیال ہے۔

ا بعجائے تو مجھے رہائی نصیب ہوا در میں اس کا شکریبرا داکروں ۔ بن مهم راکست کوسر کارنے ولب لرئے کو نارو اگروہ سروالٹر انکٹن کر تھا کروہ استعفاد الب لیں اور دلایت نہائیں۔ ۲۶ رکوجواب آیادلیسرا نے نے انگٹن کو دہلی بلایا اور وہ جلے گئے

۱۸ اگست مرکار فی محده تا دوکھا با جوگور تر مبرل ده اراکست کے
بعد ولیسرائے نہیں دہے تھے نے مرکار کو دیا تھا۔ حسن کا مقدر دیری تھا کہ اگر
بعد دائی وارد یاستوں میٹی کرنا دیا توجید در آبا دیرے ساتھ دہی سوک کیا

اللہ سکے گی۔ اس تارین اس کا بھی اشادہ کھا کہ جیدر آبادی ارائے عالمہ کے

الاسکے گی۔ اس تارین اس کا بھی اشادہ کھا کہ جیدر آبادی کی اکثر میت کی کیا تو است عالم میک

اس تارید سیمعلوم کیا جائے دیا اور عبد الرحیم کو در کھا یا توان کی صفت میں بھی

الا تعبد اللہ موالیکن کہ کیفیت جی سے معلوم ہوا کہ ما دھی تھی۔

انشاد بیدا ہوالیکن کہ کیفیت جی سے معلوم ہوا کہ ما دھی تھی۔

انشاد بیدا ہوالیکن کہ کیفیت جی سے معلوم ہوا کہ ما دھی تھی۔

انشاد بیدا ہوالیکن کہ کیفیت جی سے معلوم ہوا کہ ما دھی تھی۔

انشاد بیدا ہوالیکن کہ کیفیت بی سے معلوم ہوا کہ ما دھی تھی۔

میدر آباد جب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ جو اپنے کے اعتبار سے مکلول

میں تبدیلی بیس ہوتی۔ حکومتیں برائی ہیں۔ افراد کی تقدیم بین براتی ہیں۔

ایس تبدیلی بیس ہوتی۔ حکومتیں برائی ہیں۔ افراد کی تقدیم بین براتی ہیں۔

ایس تبدیلی بیس ہوتی۔ حکومتیں برائی ہیں۔ افراد کی تقدیم بین براتی ہیں۔

ایس تبدیلی بیس ہوتی۔ حکومتیں برائی ہیں۔ افراد کی تقدیم بین براتی ہیں۔

ایس تبدیلی بیس ہوتی۔ حکومتیں برائی ہیں۔ افراد کی تقدیم بین براتی ہیں۔

ایس تبدیلی بیس ہوتی۔ حکومتیں برائی ہیں۔ افراد کی تقدیم بین براتی ہیں۔

ایس تبدیلی بیس ہوتی۔ حکومتیں برائی ہیں۔ افراد کی تقدیم بین براتی ہیں۔

زمین در ایک آسان کهنایی بیشتا ہے

تھے فکریفنی کر آصفیہ خانگران کر حتمنا ممکن ہوان انقلابات سے انٹرسے بھا لاہائے ہے اور وہ حکومت ہندسے مصالحت سے ممکن تھا ور تہ نہیں۔ بو سقبل کی تصویر سے کر ذہن بیں تھتی اس کا لیقین عبدر آیا دے لوٹوں سو انٹا۔

ده برگان محقه اور مضور نظام کومت رسم خال کوگه ن سے برگمان کمر تنه نے دسے متعلق کہا جا آ مقاا درا خبار دن میں پیر دبیگینڈا کیا جا آ مقا کومبری زمیندادی اورد باست کانگریسی حکومت کے قبضہ قلات میں ہمے میں کانگریس کے خلاف کیے کرسکتا تھا۔ سروالط انگٹن کو کہا جاتا تھا کہ وہ کو رنبر خرل کے دوست ہیں اور ان سے زیدا ٹرکام کرتے ہیں۔ سروالٹر اس برمصر تھنے کہ قاسم رصوی نے جربانات ان کے خلاف انجاروں میں دسیر ہیں جب کہ ان کر ترویر نہ ہروہ ابنا استعقامی والیس نہ لیں گئے ۔

دسیر ہیں جب کہ ان کی ترویر نہ ہروہ وابنا استعقامی والیس نہ لیں گئے ۔

عم ۔ ۸ ۔ ۲۸ و درای کی کو نسل میں وہ خط مینیس کیا گیا جو قاسم هو نے سروالٹر کو معلمین کرنے کے لیے مجھے انکھا تھا حب کی تقال میں ہے ؛

DARUS SALAM) HYDERADADD 28-8-47

> Darus Salam, Hyderabad. 28-8-1947.

My dear Nawab Saheb,

I am writing this in continuation of my conversation yesterday. I am glad the misunderstanding is now removed. So long as the basis of negotiations and future relations with the new Government of India remains a treaty and not accession in any form I am sure that the Muslim Community of Hyderabad will give Your Excellency and Sir Walter Moncton, the Constitutional adviser and the Negotiating Committee which I expect will be formed including people commanding public confidence, every moral support and the Majlis Ittihadul-Muslimin shall duly give public expression to their feelings.

I have convened a meeting of the Majlis Amela this evening and will place the matter before them and shall communicate their resolution in this regard to you and release it to the Press.

I remain.

Yours sincerely Sd/- Q. Rizvi President Ittihadul Muslimin

Nawab Ahmad Said Khan of Chhatari, H. E. The Prime Minister, Hyderabad. اس خط کاانداز تحریم شاخ بران نهیں۔ اس کا فیصلہ کہ معاہدہ ہمدیا ۱۹ مور ۱۹ کا مور کے اس معام بر مخصر عقامہ عکو مت جیدرا بادیم لیکنا فاسم رونوی پر مقا۔ دواہی فظی ترمیم کے سابھ یں نے اسے نبول کر بیاا درمرد الشرائک کو بھی رامنی کر بیاتا کہ دہ اپنی مسامی کوجاری رکھیں ادر آصفیہ خاندات کی مفاتلت کرسکیں۔ اس خط کے آخریں میں مذو بیوشن کے باس کرنے کا ذکر کیا ہے وہ کیمسکیں۔ اس خط کے آخریں میں مذو بیوشن کے باس کرنے کا ذکر کیا ہے وہ

اسی دوران میں لائق علی صاحب نے ایک سفر باکشان کا کہا اورواپی اکر مجھے سے کہا کہ مسٹر جناح کو بٹری ہمد ددی ہے۔ پھر کہا کہ مسٹر جناح احقیاں ٥ -٧٧ - ٥ بیں بھی خاچا ہے ہیں ابکن اگر حضور نظام کوان کی خد مات کی حروث ہوت ہوت کو تو مسٹر جناح کو تھھ دیں کہ وہ لاکن علی صاحب کوا مرکبی نہ بھی ہیں ۔ کھر ریھی خوام سن کی کہا کر نظام انحقین اکبیت تعاد فی خط شا ہا مگاستان اور وز براعظ مخوام و بدیں تو دہ دلایت جا کر کو ششش کریں ۔ گر میں جا ننا بھا کہ ایک آئی تا میں مواد میں بادشاہ کچھ دخل ہیں دے سکا۔ مگر سندیا رہا۔ مگر میں بادشاہ کچھ دخل ہیں دے سکا۔ مگر سندیا رہا۔

۵۴- ۹- ۵ مروالطوملی بین عقد - ایخون نے مطلع کیا کہ ۸ ستمرکو مکو مت
ہند کے نمایندوں اور گور نزجزل سے جبدر آباد کے مستقبل برگفتگو ہوگئی
بند کے نمایندوں اور گور نزجزل سے جبدر آباد کے مستقبل برگفتگو ہوا۔
بین سروالٹر انگٹن کی شواہش کے مطابق ہوائی جہا انسے دوا نہ ہوا۔
ہوائی جہا ان آگر در برکا - ویاں لوگوں سے معلوم ہوا کہ دہلی بین انتظامی
مالت بہت گرفی ہے اور قتل دفا تاکری کا یا زاد گرم ہے ۔ گروہلی جا کہ جو کچھ د بھا اس کا دہم وگان جبی شرخا ۔

ولنگلان اول الحدد بربیون که ست بیلے جو غیر معمولی چیز معلوم اور در میں کا دہ بہتے کہ ست بیلے جو غیر معمولی چیز معلوم اور دہ بہتے کہ کہ جہد موسلے کے دوسیاں ہوائی جہاز رکا مقا- اس کے باس آکر کھڑا ایر داا در حید رہ ما دکی فوج کے دوسیاری

معددائفل كل كم كفريد بعد المحالة اور بلدى مجعد موشريب مواركوا كمدمير ياسا عق بميع كرمل دسية مداسته بن ديجاكرا كي شخف فري وردى بين ادي ايك الناني من كولما بك بكيد برك السيطرة كفسيط كرف جار إلقا كم صعرمفان كر عكمرك لوك مرده كية كو كمسيث كري جائة بن و قل و نارتیکی اور بلاکت سامانی کاباز ارگرم عقار دبایی ایک بوکا مقام عقار می سند سناکه سکواور بنجابی او می متحیاد ول سے سلح قبل وغار بیکی کی بس معروت تقد معلوم بوتلب كرمكومت نودر احد حاني من مطل بركى عتى - حيد س إدبهاك فا بن جا كرمولوم بواكر وبال كهاف بين كاكون انتظام نبين عقا- الذين جواكة ملك عظ مكان من مقيد عقد مي نه خود مشيد مرحم آئي مي السي كوجو دملي مين عِيمِن كَشَرْ عَقَ مِنْ فَي نون كِيا مروم في كما كم انتظام كري محد يكركوني انتظام و بعدسكا- إخرابيني مى الكب أدى كولوظين دوسلح سيا بميل عدسا يرجعياده كبيس مع كي كما في الما الله المعد عما ما العقاكم الس عمل وغار مكرى من ينسالك فوج كابر احمد مقارضا بترجا تناجد كريه كمال تك سيح نفاذا بيا بركى اكري يدنه ككول كدنيات جوابرلال نبروت مرواد وارمسلم ولكرياتي كوسشش كى عب الحين بمعلم براكهامد اليه برعمل موسف والاسبعة وود موش مي وبال منه اورجا معرك بيايا- اس زمان من مسترسجود راجسي اورمسر المدرا كاندهى في مملا ولاك محلِّق مِن جاكر النَّيس بجائد كى بهت كوسشش كى اورجمسلان خطرك بي عقة الخيس ويال سع كالا

صیح کوگودنمنٹ ہاکوس گیا گرگفتگو کیا ہوئی۔ ولیٹر آا ورساری حکومت اعین دست وخیر سے پرلیشان محتی۔ حکومت کی کشتی کوسنبھانا وشوار ہور ہا عقا۔ یں لاڈواز جیے کے کرویں بیٹا محقا اور سروالٹراور ہم باتیں کررسے تقے کہ فون آیا کہ سلے سکھ ادر سے نبرہ لیٹری بارڈنگ ہیپتال پر حلر کردہے ہیں۔ فراً انگریزی باڈی گادڈ كادمستربيجا كيا اور بلوائ لاگول بر فيركر كامفيل معتشركيا-الشاني سفاكل كي كتنى مرمناك مثال بعدكرزاء مسترال مي جاكر مريفول كوير بيع كيا جائد بهرحال مي في اورمروالطرا مكتن في نظام كالقطر نظر بيان كرديا

كروه معابده كرف كوتباري مكره EE م مكرف كوتبار بين بي -الرستبرك الماع كومي حيدرا باداكيا ميرى جرب كى كوفى انها ما تفقى حيب مجهدان خطوطكى نقل ملين بحاعلى مضرت في بأد شاه اور وربراعظم المكاستان

نام لائت على صاحب كو ديم على مدروا ليرا كلش منيرة الوفي مسدم دره كيا اوره

مجمسه كونى مشوره يورا- اس يرك تفيد كروب-

برمال معنورلظام افي معالى مجهد مرسم محت بن بدراد بول تو مار مندوستان كرواسط فيرتنون عامكر فيدرا بادمي سخت بيهان بيدا إلوكيا مقالة قاسم موزى اوران كريم فيال لوكون كى سازشين اب علا فيم بناوت كى متورت اختيار كرم عقيل مين في الصورية مال ك نتائج يد عوركمك بيرك مكدوش بريف كي فوام شن ظام كي مكرن منظور شروي - من يراث ان عثاً وبساسى طرح سروالطر ما بكتن يجى ولابيت والسين جا نا بيا منته عقد . نظام في مرسلطالنا حدمرهم كرو تيني باضد معتق لايا عقام كم الكر سروالطران ا ورولاست عليما ين توده ايتي عكر مفير خانو في ما كام ترب وه ميري ادر مرد الطر كى د است سيمتفق عقد كدكسى طرح بندوستان سوفيد كرياجا سرا للدى كامل كالمنانا مكن مير مير مشركاءمن زين يار ينبك مرتوم فواب مهدى يارظبك ا درمجود ما رحبگ مرحوی تودل سے میسی م خیال عقے محمر اُقی حضرات قاسم رمنری کوفتری بہناتے عقب

ميرس مشور مصروا لران الرائد المالي الوالي اوط ا كها جس كا منشاء به مقاكه نظام كوير صاف صاف بتاك ماك يكراكر إلى المسلح بين كري كاور شر مکب نہیں ہدیکے تدا ہے کی ہندور مایا ایجی شیشن کر کی ۔ باہر کی جامیں سائد دیکی بغاوت ہمر کی ۔ نفتوں امن ہدگا اور سیدر آبا دکا د جدد حظرہ میں اُنا کے سائے گا۔

> Note by Sir Walter Moncton for Council. 15th September, 1947.

I wanted an opportunity befose my departure to England to explain my policy and give a final opinion on the situation.

1. My object has been to advise a course calculated to obtain for Hyderabad the maximum degree of real, practical independence, compatiable with its prosperity and security.

2. In working for the object we have to recognise and take into account the facts as they are and remember that they may not all be permanent.

3. The overmastering immediate facts include the

facts-

(a) that Hyderabad is land locked in the belly of Hindustan.

(b) that Pakistan is not yet in a sufficiently established state to be able to give effective

help;
(c) that therefore, if Hyderabad is to remain independent she must stand on her own feet.

What I think Hyderabad must be prepared to meet is :-

- (a) a voilent propaganda campaign against the State inside India and in England and the U.S.
- (b) a recrudescence of trouble from the State Congress who are likely to get financial help from the Congress Party (not of course from the Dominion Government as such);

(c) a great deal of covert economic, financial and business pressure and obstacles.

There is moreover the fear that at a later stage, if it becomes necessary to deal severly with hostile Hindu elements in the State, the Dominion Government might find an excuse to say that they cannot stand by and see the Hindus oppressed and ill treated in the State, which is wholly within their border: They might then ultimately intervene by force; or again if there were interruption in Railway, telegraphic or telephonic commucations in the State, the Dominion Government might make an opportunity to intervene on the ground that these are thorough communications vital to the security of the Dominion.

الإستروم و الكن يبل جاهي عقد النول نزايي القات كافي تماري بي الله الله موسم و الكن يبل جاهي عقد النول الموري المالا الموسم و الول كودك الموسم الموري المراك الله الله الموري المراك المال الموري المراك الموري المراك الموري المراك المراك و القن عقى كونظام مجه برا و درال المراك المرك المراك المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المرك المرك المرك المراك المرك المرك

دی مبلے کا وربم اول تھے۔ اسموں نے کہا کر دوائی حکدمت کواپنام خیال خاہر سمی حاصل ہوں گئے۔ اسموں نے کہا کر دوائی حکدمت کواپنام خیال بنائیں نے اور ہم لوگ نظام کو رافق کریں۔ گور زیبزل نے بہ عیمی کہاکہ وہ فو وشاہ نے بدس جو کچھے کہاہے وہ حیدر آبادی مہدد دی ہیں کہا ہے۔ آگر کوئی مفاہمت نے ہوسکی تو گورخمنٹ کو تو دستوار ماں ہو بھی لقین ولا یا کہ حیدر آباد کی حکومت سے تباہ ہوجائے گا۔ انحول نے اس کا بھی لقین ولا یا کہ حیدر آباد کی حکومت

بیان وسه یکا عقاا ورد کی بین اس کی تردیدی۔ مسٹر مبینن ۱۰ اکتو برکو دبید ۱۱ باد آکر و بال سے تعقیق فود ختم کرنا جاہیے سنتے و مجھے اس سے اتفاقی مقارم شرمین ایک غیر معمد لی قابلیت سے انسان سنتے وہ ایک معمولی کلرک کی حیثیت سے ترقی کر بر اسٹی طرفی بائٹ کے سکر شری ہوئے اور مرداد بیٹیل سے خاص معتمد محقے یسکین اتحا والمسلمین کے دیگ اس کے خلاف محقے و نظام کواطلاع دی گئی کر اگر مرشر میٹین آبین کے تو جندوان کا استقبال کوی گئے اورا تحاد سے لوگ مظا ہرہ کرنے پر مجبور ہوں سے و نظام کا حکم ہو آ کر ان کا آنا دوکا جا سے مجھے تعمیل کرنی پڑی۔

اورنا خو مفکوار بات کوخو شکوارطریقے سے مکھنا پڑا جداب میں جوان کا اار آیا اس کی مبارت سے صاف ظا ہرہے کراس کا ٹر قدر تا خواب ہدا۔ نقل تا دورے فیل سے ۔

I DEEPLY REGRET THAT THE LOW AND PROPER SITUATION IN HYDERABAD SHOULD HAVE SO GONE BEYOND THE GOVERNMENT IS CONTROL AS TO COMPEL YOU TO ASK ME AT THE LAST MOMENT'S TO ABANDOWTY

VISIT WHICH WAS ARRANGED AT THE INSTANCE OF YOUR REPRESENTATIVE AND IN CONSULTATION WITH YOUR GOVERNMENT, IF YOU STILL THINK THAT CONTINUANCE AF NEGOTIATIONS IN SUCH CIRCUMSTANCES WAULD YIELD ANY USEFUL RESULTS, WE HEVE NO OBJECTION TO YOUR DELEGATION COMING HERE ON THURSDAY. یه محماج بیان نهیں کراس غلطی کا اخر ہا ری دلی سے گشت خنید بر کیا ٹرا۔ ااراكتو برسنهم كومس في امك نطيعا قت على خال مرحوم كوحو ماكت اس طوٹ توجہ ولا کئے کہ خرمیب سے اعتبا رہے وہ لوگوں میں فرق نہ کریں۔ میر كوفئ جواب نهين ويامكرغلام محدمرح مسفيجواب وياحبن كامنشام يدمقاكه مسر بناح كى بھى يبى باليبى بهدومي في خطومي ما بى عقى -ان شعاد طاكى تقول س

New Delhi 11th October, 1247

My dear Liakat,

As some of my messages were kept unreptied I would not have taken the liberty to encroach upon your time as I know how terribly busy and worried you are at present. But I do think that in the interest of Muslims of the minority Provinces I must write to you, the recent statement by the Chief Minister, Mr. Khuro in which he said that Sind is the Islamic Government, has caused certain amount of difficulties for the Muslims in the minority Provinces. If they are going to form theocratic Government in Pakistan, there will be every justification to Hindus to form a Hindu Raj in rest of India and, therefore, I would request you to make a definite declaration on this question or advise His Excellency the Qaide Azam to make some announcement including the following points:—

- (1) That the formation of Government in Pakistan will be on secular basis and not on religious basis;
- (2) That a declaration about the protection and rights of minorities in Pakistan; and
- (3) That an expression of disappointment and regret at what happened in Western and Eastern Punjab with an assurance of protection and fair treatment to those who had left their homes and property if they come back to Western Punjab;

so that on the basis of reciprocity Muslims in minority Provinces may hope to receive the same protection.

With kindest regards,

Yours very sincerely Sd/- Ahmad Said Khan

The Hon'ble Nawabzada Liakat Ali Khan, Prime Minister, Karachi.

Camp New Delhi, 11th October, 1947

My Dear G. M.,

I herewith attach a copy of the letter written to Nawabzada Liaqat Ali Khan. As Liaqat could not reply to my letters since he left Delhi. I am sending a copy to you also to make a sincere effort in the interest of the minority Provinces to get such declarations, as I have suggested in my letter to the Prime Minister from Pakistan in most unequivocal terms. You can show this copy of my letter to the Prime Minister and to Qaide Azam, if necessary. What I wrote to Liaqat is not against the policy of Pakistan, but it should be made clear. For instance, the Chief Minister, Mr. Khuro in one of his speeches said something about Islamic State. They should be advised not to speak in these terms.

With kindest regards,

Yours very Sincerely Sd/- Ahmad Said

The Hon'ble Mr. Ghulam Mohammad, Finance Minister, Karachi.

### 444

Reply to my letter from Ghulam Mohammad Sabib the then Finance Minister, Pakıstan.

D. No. 196

Government of Pakistan Ministry of Finance KARACHI.

15-10-1947

My dear Nawab Sahib,

I have to thank you for your letter of the 11th Oct., with which you have sent me a copy of your letter of the same date addressed to Mr. Liaqat Ali Khan.

. I am sure you have been studying the papers and have read the speeches of Qaide Azam and other members of the Pakistan Cabinet which have definitely and categorically dealt with the points raised by you. I deal with these seriatim.

- (!) Definite declarations have been made by the Qaide Azam and other members of the Cabinet that Pakistan will be a secular State.
- (2) Definite declarations have been made by the Qaide Azam and other members of the Cabinet about the protection of rights of minorities in Pakistao which shall be the same as any other citizen.
- (3) Both Qaide Azam and other members of Cabinet have condemned in no uncertain terms and deplored what has happened in the Punjab. There is no bar and Pakistan is prepared to let any one who went of his own accord out of Pakistan to come back. You will agree the question of mass retransfer of population, however would raise a definite practical and other difficulties and would need consideration.

With kind regards,

Yours Sincerely Sd/- Ghulam Mohammad

Nawab Ahmad Said Khan Sahib, Prime Minister, Hyderabad.

بیدد آبادگی کهانی سے الگ بیا تست علی خال اورغلام مجد کے خطوط کا تذکرہ حیلہ معترضہ پوکھیا۔

اب محریدرگرا دی کهانی شروع کرنا بون مشرمین که ارکه بهر یه بر ساه منا برت نامواقی بوگی عنی بهر عال جادا فر میگری اگر اب گفت و شنیدگ دفنا بهت نامواقی بوگی عنی بهر عال جادا فر میگیشدن و لی گیا جو مردا افرا مرسلطان ا در داخم پرشتل مقا اراکتو بر که دو اکر ارت گرد تر برل به مهرا المرا به در آن کا مسئله در پیش بهرا تا ت به دن مستج بیل مشرمین کر جدر آبا و درآن کا مسئله در پیش بهرا بر ساست به اس ملطی کی صفائی می برخواری عنی بهرحال کمی نه کسی داری و تعفیضتم بوا مرسلطان می مدان برا میر ساخ به میشن سے دریا فت کیا که میدر آبا دکو کیا فائد و میشن میدر آبا دکو کیا فائد و میشن می برد که برد کرد و برا با در می بادرگاه سے حیدر آبا دی مال کی درآمده برآ مد میشن سے دریا فرق اور کو برا در ایک باد میشن برا در می بادرگاه سے حیدر آبا دی مال کی درآمده برآ مد دیشن بهروال می از کری ا و در می برا کی درآمده برآ مد حیدر آبا دی کا می در آمده برآ مد میدر آبا دی کا در آمده برآ می میدر آبا دی کا در کا در سروال کی که استمال می در آباد کی کا در آمده برآ می میدر آباد کو کا در سروال کی که استمال کو کا در آمده برآ می میدر آباد کو کا در آمده بر آباد کو کا در آمده برآ برا در کو کا در آمده برآ می میدر آباد کو کا در آمده کا می میدر آباد کو کا در آمده کا می می میدر آباد کو کا در آمده کا می می میدر آباد کو کا در آمده کا می میدر آباد کو کا در آمده کا می می میدر آباد کی کا در آمده کا در آمده کا می میدر آباد کو کا در آمده کا که کا می میدر آباد کا در آمده کا در آمده کا در آمده کا در آمده کا که کا در آمده کا در آمده کا در آمده کا در آمده کا در آمد کا در آمده کا در آمد کا در آمده کا در آمده

اور حیدر آباد کے دربیان ہوسکی ہے جس سے دہ بی مقصد لیدا ہوجائے گورنر جزل کا بھاب نفی بین تھا مسٹرمینن نے سردار بٹیل کے مثورے کے بعد سردالمر اور گورنر جزل سے کہا کہ اگر مدہ وہ عندے کم کا مطلب کی بعد سردالمر اور کا مرب کے مواہدے سے لورا ہوجائے تو عارضی طور بر کہا جاسکا

اا راكت براسي كم يادا و يلكيشن بعرصدة باداكي برى مجت محبد ودرا في الك مرود مدارات و مده و كامنظور كيا حيسيا كرم وك عمر ارتادیج کود بلی آئے۔ اس کے ساتھ نظام کی طرف سے ایک خطاعی مقا حكومت مندنداس مهدوه سعاتفاق مياأور نركنظام كصخط كوكافي خيال كبا بمطرمين في مرداديليل معدمنوره كي بعدكها كما كمر ويفس اوريف שוני דעב בארות ב בארב בארב באל בינים לו בל בים וישוני بنیں کرا آو گفت و تندر بھا رہیں ختم کردی جلے۔ جب گورٹر جزل کومینن فراس صورت مال كى اطلاح دى لذا تفول قدا ظها را ضوس كيا ور دوس روز گور نرجزل سدمین اورسروالرسع الاقات بورکی اورسطرمین ستدكما كرائم ماكي مسدره مادعى معابده ، عدوى ٥٦٨٥ وداس كرسائة نظام كى طرف مير وخطيم درياني مشرمين في مسوده مكها اورسروا لمركز دكها يا- اس بين سرود المرفي تي ترجيات سی کیں - ہم یر مسود وا در اس کے ساعق گور نرتبزل جو نظام کوالاسے خطا کا جوا دیں کے ۔ اور کا اور کو م اوک حدر آیا دوالی آسکے۔ م نے وہ کاغذا جلقين نظام ك معدد مي سين سكة اوراعلى مفرت شد ووراء كى كوشل کی دائے طلب کی۔۱۲ مام مام راکور کوکوٹ کے احلاس محتقد ہے آخر كار وزرار مين تي كي د است موا فقت اور تين كي خلاف درس من عاكرته کی د اسے میشی کمیکے نظام سے عرض کیا کہ وہ منظور ذرا کرخط پر دستھ کمروی جھول نظام نے منظور کر لیا لیکن دشخط کرنے کو دوسرے دن پر ملتوی کیا۔ حیب ۲۸ اکتو مرکی شام کوڈ بلی کیسٹسن نے وستحظ کرنے کے واسطے عرض کیا توارشا وہوا کرکن منج وستحظ کریں گئے یہ دونہ ہمارے دہلی دالیس جانے کا تھا۔

مین چار نجھی سے بین پجیس ہزار اٹھاد سیجے لوگوں نے میرا۔ مروالط انگٹن ا ور مرسلطان احد سے مکان گھیر لیا تاکہ ہم لوگ 2012 مرد کا معابدہ لا کے بیا سکیں ۔ مجھے میغیر صاحب مردم میرے پرارڈ بیٹ سکریڑی نے سور نے سے کمرے میں آکم معالیہ کیا ۔ مجھے سب سے زیادہ فکر سروا لط اور لوگ انگٹن کی ہوئی ۔ میں نے انتقام کا مکم آیا کہ "دبلی گینٹن دلی فرج کے برنش اسٹور ہا بہنچوادیا میج آ بھ نو نے نظام کا مکم آیا کہ "دبلی گینٹن دلی فرج اسلام اوا والمالی تاریخ کو دا سکے گا۔

ہم تیزن نے نظام سے عرض کیا کہ قاسم رصوی کا نیال خلط ہے اور معنی نوش فہی بیر ہے مکین نظام کا رجمان خاطراسی طرث عقادیر برتے عرض کیا کم انھیں کورقت دیاجائے اگر معنور کا خیال ہے کم حیداً بادی نیروست یہ کا میان محالة كرسكين كريم الكرن في طوي كيشن ساستعني وسد ديا-

مجد بہت افوس مقاا در حبدر آباد کے مستقبل کی تصویر مسیر ذہن بین آری عقی ۔ مگر تقدر برالی کوکون برل سکتا مقا۔

ین نے دومر دار تھے ور ادت سے سیکدوش ہونے کی خواہش بر رود دیا۔ یس بیانتا تھا کرا بی سیشن ہوگا ۔ فور بڑی ہوگی ا در آ میں فاہران کی حکو منت کا خائد لاری سیشن ہوگا ۔ فور بڑی ہوگی ا در آ میں فاہران کی حکو منت کا خائد لاری ہے میں جہیں چا ہتا تھا کہ میسی ڈرا نے میں یہ ہو۔
مفور نظا م نے میری درخواست منظور فر الی اور بہاں کہ بچھے یا دہے میں کا فرور ادم ہوگیا۔ یس نے وزارت کا جاری فراب مر فہدی یا دجا کہ کو دیا۔ میری کہانی تو یہاں فرم نے وزارت کا جاری ہوگیا۔ یس میں میں ہوگی اس کے بعد بجر بجر ہوا دہ جدر آباد کی کہانی ہے سے مشرمین کی کتاب ہوگی اس کے بعد بجر بجر ہوا دہ جدر آباد کی کہانی ہے سے مشرمین کی کتاب ہوگی اس کے بعد بجر بجر ہوا دہ جدر آباد کی کہانی ہے سے مشرمین کی کتاب ہوگی اس کے بعد بجر بحر برا دہ جدر آباد کی کہانی ہے سے مشرمین کی کتاب موجو ہو کہانی ہے اس میں جدب فران میں میں میں اس کے بعد بھی اس میں ہوا ہے کہ وہ نیا دف ہو جہر مرد آباد نے بھی اس ا

THE DELEGATION RETURNED TO HYDERABAD WITHOUT

ANY MATERIAL CHANGE IN THE AGREEMENT OF THE

COLLATERAL LETTER THE TWO DO CUMENTS WERE

SIGNED BY THE NIZAM ON 29 TH. NO V. 47

"UTING LANGE LANGE

عیدرآباد کے ڈرائے برمیسے والیس ہدنے کے بعد آخری (۱۹۵۰ مرم ۱۹۸۰)، پڑا۔ مراہ کی مدت کے بعد حکومت ہندگی فرجس جدر آبا دیں ماخل ہدیں ایک ہفتہ میں جدر آبا و بحیثیت ایک ریاست کے فتم ہوگا۔ بچے حدرت افسی کے سا چورت بھی ہوتی کہ خلے سلطنت کے اراف کے آداب و تہذمیب، اخلاق و مرد کا ایک شاتا ہدا چراغ بھی بجے کیا۔ رہے ام الٹرکا۔ ونیا ا در اسس کی دولت و تروت و شاك و شوكت بهر چيز فانی سه سه سه سال و شوكت بهر چيز فانی سه سه سه استوده مي منه ميور شرى توسف است بادگار د و نق مخفل عنی ميروان کی نواک در ميل مفرت نظام کو ميميا

His Exalted Highness the Nizam, Hyderabad (Deccan).

My anxiety was greatly relieved when I heard on the Radio last night the report of Your Exalted Highness's wise decision about Hyderabad affairs. I am certain in my mind about the correctness of this step and hope and pray that this welcome move will be greatly appreciated by all concerned and will help in bringing about all round peace, happiness and prosperity to Hyderabad.

Nawab Chhatari 18-9-48 مضور نظام نے اولی ایک ایک میں کے بعد دیو تقریب کے دیا تاہم ایک والی دیا تھی۔

The following is the text of message which the Nizam wishes passed to his Agent General Delhi for broadcast in English, Persian, Arabic and Urdu.

Begins:—

Leaders and Friends in Islamic Countries;

Several delegations calling themselves Hyderabad delegation sent by the Laik Ali Ministry have been carrying on a campaign against India's so called misdeeds which in fact has merely restored my freedom to deal with Hyderabad's enemies in a manner consistent with the traditions of the Asifia dynesty and the best interest of Hyderabad. I am, therefore, placing before the World the true facts of the situation. In November last a small group which has organised into military organisation hostile to Hyderabad's best traditions sorrounded the house of my Prime Minister, Nawab of Chhatari in whose wisdom I had complete confidence and Sir Walter Monekton, my Constitutional adviser and thus by duress compelled the Nawab of Chhatari and my other trusted Ministers to resign and force the Laik Ali Ministry on me. This group with Qasim Rizvi at its head who had no stake in the Country nor any record of service behind him, by methods remniscent of Hitlerite Germany, took possession of State, spread terror in all elements of the society Muslims and non Muslims that refused to bend their knees to them committing arson and loot on a large scale

particularly on Hindus and rendered me completely helpless. For some time I was anxious to come to an honorable settlement with India which India was willing to come to. group in its ambition to found an Islamic State in which the the Muslims alone of Hyderabad should have citizenship rights, got me to reject the offer made by the Government of India from time to time. I am a Muslim and am proud to be a Muslim. But I know that Hyderabad cannot remain apart from India. My ancestors' never made any difference between the 86% Hindus and 13% Muslims in the State. The relations between the two communities political, social and religious were the most cordial ever found anywhere in India. This was attained as a result of the policy which my ancestors and I pursued in the past. During the eight months this group was in power aided by Razakars had brought about the most intense communal hatred which unfortunately in the position that I was placed I could not prevent. When the crises which they created came this group while professing their determination to fight to the last man and last round vanished when the Indian Army was about 40 miles from Hyderabad. Ministry resigned leaving me to save the situation as best as I could. I have around me my old and trusted Muslim Officers who whatever regime have always contributed their best to build up the State. I have no fear from the Indian Union. I know and always have known that the Indian Unian is a secular State. In the very nature of things Hyderabad whose 86% of the people are Hindus cannot possibly become an Islamic State. In the meantime thousands of fanatic outsiders brought from abroad lured by money and prospects of loot who were let loose in the State are still out of hands. The city of Hyderabad was saved from their havoc because of your discipline and the exemplary behaviour of the Indian Army. The administration is now in the hands of Military Governor to whom I have asked you to give fulless support. He is Major General J. N. Chaudhri of the Indian Army. I have issued orders dissolving all delegations sent out by the Laik Ali Ministry and I warn the Muslims all over the World not to be victims of interested propaganda.

ین ۱۲ برستم را به می که نوان می است میدر آبا و سالید (۱۳ میلیا می بری برست از بری بری برست افسوس می بوشند اور سرا اید (۱۳ می بری کارست کا بهی در کرا با انفیس بهت افسوس مقاکه جبر در آباد که کوگ است کارست کار بری اور تجویس بری کرنظام نوج برای در بردیا اس بی میری تعریف کا در مجد برانها دا عمادی ا

Nawab of Chhatari, Aligarh.

Believe you are well aware of the state of affairs prevailing now in Hyderabad. Since you served for Hyderabad for long time I consider you to be my well wisher and trust you will do some service now to the extent it lies in your power which I shall appreciate.

Nizam Hyderabad

مجے اس السے بہت قبی تعلید میں ہوئی اور عبرت میں ۔ فوج کئی کرنے کے بعد میں مورت باسک بدل کئی ۔ اب فراقین میں کفت و شنید کا وقت ختم ہوگی اب الوفاری اور مقت و شنید کا وقت ختم ہوگی اب الوفاری اور مقت و کی صورت بدل ہوگئی عتی ۔ مہدرت ان کی فوجین پارنج روز میں حبرت ارائی اور مقال اب کوئی فدمت کسن حبرت المان المجام دوں ۔ طرح المجام دوں ۔

بی نے یہ خیال کیا کرسنرنا ئیڈوج دیا گی گور فریمیں ان سے مشورہ کروں اور عدم در کو قون کیا میں اسی دوند شام سے د بجے مشرنا کی شوسے الا اور انظام کا تا دوکھا ما۔

ين في بيعني كماكر الرمكومت بندا كوكيميدور كو السطحيداً باد

بیجدسمادر عدد عدد مرجوری افران ایس که وردنیای نظرون بین میمی اجهامعلوم مرکا اوران ایک سائقوری تونظام مرجوری که دان ایس که اوردنیای نظرون بین میمی اجهامعلوم مرکا اوران ایس میدر آباد کورس کارساس مرکا که دیدر آباد کی ایک مبنده مین می در مین اوراجاز دون می در آباد اور نظام کو بچایا - اعض فرمنسی بخویش کولید ندر کی اوراجاز دی که مین دیلی مین یه کمرسکتا مین دین منطق مرد جاسمه کاردن کرایا تاکه الماقات کاوقت طعم و جاسمه کاردن استار مین اوراد ایس میدردا رسیسیل کونون کرایا تاکه الماقات کاوقت طعم و جاسمه کا-

شام کو مجید عدد مدنیم اکرمردار بیل نے فون برکہ انہے کہ برسوں
میں ان سے می سکتا ہوں میں بیا سرمرندا اسم بیل اگر حید 17 با دجانا چاہتے ہیں تو
ابی فعہ داری برجائیں۔ ہم ان کی مفاظت کے ذمہ دار نہیں ہوسکتے اس فون کے
بعد مجھے مردار بیٹیل کے نواج کا پورا احساس بوگیا تھا بھی اب جوں کہ وقت
مقرد ہو سی اتفا میں نے اینا اراد ، قائم مکھا ۔ منزا بیلا دنے قالم اس کے
جواب کے بعد جھے سے کہلوا دیا کہ جو بیری بختی نہ ان سے حید را آبادہ اسے
مقلق محقی وہ مناسب نہیں ہے۔

المتقول فريدي كماكر بو مجد سعا ور نواب السلعيل ظال سع بيلي كري مجد معيايها بينا عقا مركز نظام باستان سع منايها بينا عقا مركز نظام باستنسطة

كر مناح كاكونى و تخطى خط ان كرباس آجائي جواستر مناح ك بيارى كى وجه سعد مروسكا. ين في ان كرسكر شرى كو ار الكهاد با رجوس في مجها الرحب ديل مقا.

EXPRESS TELEGRAM

His Exalted Highness the Nizam, Hyderabad (Deccan).

Honoured by your Exalted Highness's telegram. It will always be my desire to serve the best interest of Hyderabad. In my humble opinion every effort should be made to earry the people of Hyderabad with you. Their views will have greater influence.

Nawab of Chhatari.

مجعاس کاہمیشدا ضوس رہے گاکہ جبدر آباد کونادال دوستوں کی مدولت بردن دیجتا تھیب ہوا۔

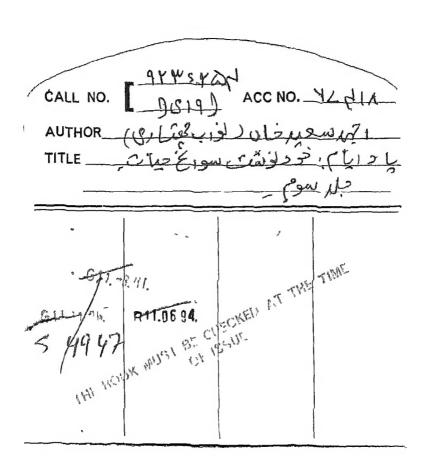



# MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.